"امت محریہ علی کے بچھلے لوگ ی چیزے سنور "امت محریہ علی کے اگلے لوگ سنورے" سکتے بیں جس سے آس کے اگلے لوگ سنورے" رُ<del>نْدگی کا شرعی دستور العمل</del>



| ٦   | شجر وُنب خانواد و قاضان                   | 1  |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 4   | اظهارتشكر                                 | r  |
| ٨   | مصنف كخقر حالات زئدگي                     | ٢  |
| ir  | مقدمة معنف                                | ٣  |
| 10" | اسلام کاسب پہلامطالب نمازے                | ٥  |
| 10  | روزهملمانون کادین وروحانی عمل ب           | ۲  |
| 10  | زكوة ملانون كادين ولى زعرى كے ليے ضرورى ب | 4  |
| IT  | 3                                         | ٨  |
| 14  | ملمان کاسپاراصرف خداکی ذات ب              | 9  |
| 14  | جماعتی طور رتبلغ ضروری ہے                 | 1. |
| 14  | خیالات اور جذبات شریجی اخلاص ضروری ب      | 11 |
| 19  | جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ      | ır |
| r.  | حلم ويرد بارى                             | 11 |
| r.  | چے باتوں پول کرنا جنت کاباعث ہے           | ır |
| n   | تين باتي خدا كفف كاباعث بي                | 10 |
| ri  | تكبرى حقيقت اوراس بربيز                   | 17 |
| rr  | لا لح اورنفساني خوابه ش خطرناك عادتين بين | 14 |
| rr  | کھانے پینے میں پرمیزگاری                  | IA |

# جمله هقوق بحق ناشر محفوظ تفصیات

نام كتاب : مسلمان مصنف : مورخ اسلام حضرت مولانا قاضى اطهر مبار كيورئ

صفحات : ۲۴۰ قیت : ۳۰/روپئے باہتمام : فرقان بدرقائمی اطلاعی وحافظ عبدالسجان اطلمی و برادران

ناش شعبة تاليف وتصنيف انجمن شيخ الهند

قاسم آبادانجان شهيد اعظم گذھ

س طباعت: سيديء

## ملنے کے پتے

الكتاب ديوبند ١٥٠ كتب خاني نعميد يوبند ﴿ زمرم بك ويوبيد ﴿ وارالاشاعت ديوبند المابل كتاب گرويوبند الهوكن ريدرس مغل يوره، حيدرآباد

| 77    | ما فركور فعت كرنے كا داب                          | ۴. |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| er    | ئى جُدىنىنچ كى دعا                                | m  |
| ro    | سونے جا محے کے واب اور دعا کمی                    | FF |
| m     | كر ع بيخ سكآواب                                   | m  |
| 72    | وسِثاب إلكانك أداب                                | 77 |
| m     | زيب وزينت كيآواب                                  | 10 |
| F9    | اجنى قورت ئے تبائی شماند لو                       | 71 |
| ٥٠    | ملام دمصافح اور ملئے كآ داب                       | 74 |
| 21    | مسلوة وسلام اورجال فأركم مرف في المثلاث برعوني جا | m  |
| or    | تعلقات اوردو كي كي واب                            | mq |
| or    | حب ولب يرخو الخرنة كرواور دومرول كوطعة شدو        | ٥٠ |
| ٥٣    | كى كلى كوكافر د كواور ندائ قائل وفائد كو          | ۵۱ |
| ٥٥    | ميان يوى كاد تمك دنيا كاجت يوني وا                | or |
| re    | ملمان كادل كشاده اوردمزخوان وسي بونا جاب          | ٥٢ |
| ۵۸    | المينان كى زئد كى كزار كراسلام يوشل كرد           | ٥٣ |
| 00    | فاعران اور گرش مورت كي ذهدواري                    | ٥٥ |
| 09    | والدين كے حقوق اوران كماتھ نيك سلوك               | DY |
| TI II | اولاد کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک             | 04 |
| 11    | تعانف مورفهمام معزت موادا تاضى المرمياد كيورى     | ۵۸ |

|      |                                                | ****** |
|------|------------------------------------------------|--------|
| rr   | بركام ش اخلاص ضرورى ب                          | 19     |
| FIF  | شر بعت كالمركس كالخصوص ورفينيس ؟               | r.     |
| ro   | عام سلمانوں میں کرزندگی گزارہ                  | rı     |
| m    | برول کا محبت سے بچ                             | rr     |
| 14   | المام ين الم المراج رنگ عن الم الرو            | rr     |
| rA   | دوی کے لیے نکوں کو ٹاش کرد                     | rr     |
| 79   | قياجون اورمسكينون كاخيال كرو                   | ro     |
| r.   | افلاس، فرخوای اولفیحت برسلمان کے لیے ضرور کے   | rı     |
| r.   | قلم ع نتيج من ظالم كا تسلط موجاتا ؟            | 12     |
| n    | مظلوموں کی دادری سے ٹابت قدمی ملتی ہے          | M      |
| rr   | ز الدادت من كانبت كى اندان كالمرف جازنيس       | 19     |
| rr   | برمسلمان کی خبرخواعی کرو                       | r.     |
| rr   | ا ہے انحوں اور بچوں کے ساتھ حن سلوک سے کا م او | n      |
| ro   | المناوكون برائيان فتم كروكر تعلقات يرحرف سأف   | rr     |
| n    | صلد کی اور شتوں کی بحالی ہے مرش برکت ہوتی ہے   | rr     |
| rı   | كام كى بات كردور ندخاموش ريو                   | 77     |
| 72   | بات بات يرتم كمانا خطرناك غلطي ب               | ro     |
| rq   | كانے بيے كآداب                                 | rı     |
| m    | شرم وحيان انيت كازيور باعتمالي ش محى ساتارو    | 72     |
| er . | خط و کمارت کے آواب                             | rx.    |
| m    | سفر کے آواب                                    | F9     |



الحمد فأولا وآخرا والصلاة والسلام على نبيه

والدمحترم مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبار کپوری علیه الرحمه کا رساله «مسلمان" ۱۳۷۲ ه یس کبلی بارشائع ہواتھا جے قبول عام حاصل ہوااور مختلف اوقات میں اس کے دسیوں اڈیشن شائع ہوئے۔ فالحمد لڈعلی ذالک۔

یہ رسالہ مہاراشر کے مختلف اسکولوں میں داخل نصاب کیا گیا۔ ضرورت ہے کہ اس کتا بچہ کواتر پردیش کے بھی مدارس اوراسکولوں میں اخلاقی نصاب میں داخل کیا جائے۔ اہمیت کے پیش نظر اس کا انگلش ترجمہ کیا جارہا ہے تا کہ انگریزی داں طبقہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر تھے۔

مسلمان اصل بس اس رسالہ کا ترجمہ ہے جے ائمہ مہتوعین میں سے حضرت امام مالک رحمة الله علیہ نے عمامی خلینہ ہارون رشید کی طلب پر تکھاتھا جواس وقت روئے زمین پرونیا کا سب سے برواباد شاہ تھا تا کہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔

یے تنابچے بہت جامع اور مدل ہے اور زندگی کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کی راہ دکھلاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بردی: ہمیت کا حامل ہے۔

الله تعالى جزائ خردے ناشر كتاب كواور مصنف مرحوم كو جنت نصيب كرے۔ آمين يارب العالمين -

طالب دعاء: قاضی سلمان مبار کپوری مدر اطهر اسلا کمه اکیڈی جازی منزل ،مبار کپور شلع اعظم گڑھ، یو بی اعثریا الرقوم ۱۵رجمادی الآخر ۱۳۲۷ھ۔مطابق ۱۲ جولائی ۲۰۰۲ء

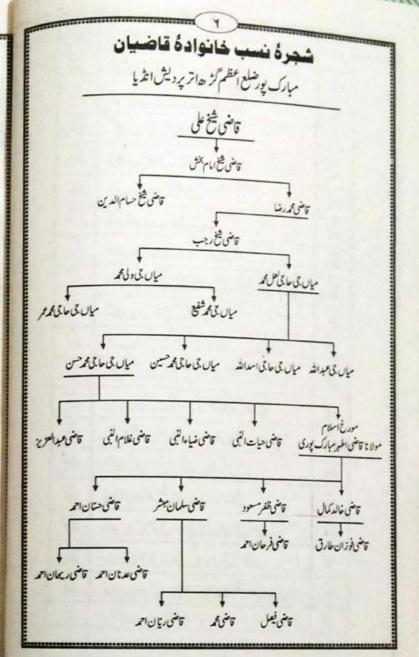



(بیمضمون اقوال سلف صد مصفه مرتبه فخطر یقت حفرت مولانا شاه محر قرالزبان صاحب الد آبادی دامت برکاتهم سے حذف واضافه کے ساتھ لیا گیاہے۔)

مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبار کیوری صاحب رحمة الله علیه کی ولادت الرجب المرجب الله علیه کی ولادت المرجب المرجب المرجب الله برطابق کارمی ۱۹۱۲ و ومبار کیورضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ آپ اپ نام سے زیادہ قلع المرب کے اور خاندان میں چلے آرے عبدہ گفنا کی وجہ ہے '' قاضی'' سے اور الله کی جائے ولا دت کی طرف منسوب ہوکر'' مبارک '' ششم رومعروف ہیں۔ حالال کہ آپ کا نام نام کرای ''عبدالحفظ صاحب نام نام کردے تو بہ ہراک کے لیے اجنی ہوگا۔

آپ کے والد ماجد کانام الحاج شخ محرصن ہے۔ آپ کی والدہ محتر مد کا تعلق ایک علمی اسٹ کے والد اور آپ کا نصیال' ہمہ خانہ آفا باسٹ' کا سمج مصداق تھا۔ اس لیے' قاضی صاحب' کی تعلیم و تربیت میں نحیال کا بڑا وال رہا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر پائی، پھر مقامی مدرسہ ''احیاء العلوم' میں تمام تر تعلیم حاصل کی۔ عررت کا عالم تھا، اس لیے گھر پر کسب معاش کا سلسلہ بھی حادی رکھا۔

طلب علم کا زمانه ۱۳۵۰ه سے ۱۳۵۹ه برمولانا شکرالله صاحب سے مرقات

ہدیں معیدیہ، ملاحسن ، حداللہ ، قاضی مبارک ، کافیہ ، شرع جائی وقیرہ پڑھیں ۔ بھش کتب منطق میلانا بشیر احمد مبار کیوری ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب مبار کیوری ہے تقمیر جلا لیمن ، میلانا محمد ہی صاحب ہے ویک اور عرض وقو اتی ، اور مفتی محر بنیین صاحب مبار کیوری ہے اکثر ویشتر کمائیں پڑھیں۔ ۱۳۵۹ ہدی جامعہ قاسمیہ مراوآ بادے قار خ التحصیل ہوئے۔ یہاں مولانا کخر اللہ یُن صاحب ہے بخاری ، ایوداؤ د، این ماجہ مولانا اسامیل صاحب منبعلی ہے مسلم شریف اور مولانا محمد میاں صاحب ہے تر فدی ، دیوان حماسہ و تقالت دیجری کا کہ مجد سے برطا۔

طالب على كردور ١٣٥٣ هاى ساآب كراشعار اورمضاعن مايشامه"القرقان" رماله" قائد" مرادآباد، سدروزه "زحرم" لاجور، بخته وار"مسلمان" لاجور، بخته وار" العدل" کوجرانوالا،" الجعیه" دبلی وغیرو میں شائع ہوئے گئے۔ تجرمعیاری رسائل "معارف"" بمہانیا" اور" دارالطوم" من طبع ہوئے گئے۔ قرافت کے بعد ١٣٥٩ء تا ١٦٢ ساھ یا فی برس احیاء الطوم مار كورش مدري كي فيرة يزه مادم كر تطيم المسنت ام تسريد وابسة جوكرد شيعيت وقاديانيت يرمضاهن لكهيد بجر ارجنوري ١٩٥٥ء عن جون ١٩٥٧ء كل "زحرم" كين لا بعد عاملك رے۔ وہاں نوسومفات میں منتقب الفاسر" مرتب کی اور دومری کمائیں بھی لکھیں۔ مرافسوں کہ وہ سب تقسیم ملک کی تذریو تکس تقسیم بندے بعد ہفتہ واراخبار"الانصار" بیرای کے مدیرے۔ یہ اخبار حکومت کی نظر متاب ہے آٹھ ماہ میں بند ہوگیا۔ شوال ۱۳۶۱ ہے صفر ۱۳۹۷ھ تک پھر احياء العلوم من عارض عدرى ربيد شوال ١٣٦٥ هذا شعبان ١٣٩٨ وليك برار جامعا اسلاميد وُالْجِيلِ ( مجرات ) مِن مَدُريكِي خدمات انجام دين ومير ١٩٣٩ م من ميني كالدوفتر جمعية علاء بميني ش افياء وفيره كاكام كيا\_جون ١٩٥٠م في وبال روزنام "جميوريت" جاري عوالوال ك نائب مدير ب-فروري ١٩٥١ء عداري ١٩٩١ء تك والسي يرك عدا كدمت تك دوزنام "انقلاب" بمين شي على ، تاريخي ، دين وساى مضامن لكية رب اور ساروز نامه"انقلاب" ك ذمدداروں کی قدردانی کی بات ہے کہ آج تک اس کالم کوموصوف کی بادی "بیادگار قاضی اطم مبار کیوری" جاری رکھا ہوا ہے۔١٩٥٢ء سے اہنامہ" البلاغ" بمبئی سے جاری بواہ وہ آپ ک

ادارت اور ذمدداری میں ۲۵ربرس سے زائد تک چلار ہا۔ انجمن اسلامی ہائی اسکول بمبئی میں زمر ۱۹۲۰ء ہے دی بری تک دینی تعلیم دی۔ دارالعلوم الدادیہ جمعی میں دومر تبدیدری کی تیمیں بری \_ر تعظیم نے آپ کی کتابیں جھا پیں، ایک عظیم اجلاس میں ان کا اجراء کیا اور آپ کو جسمی سندھ" کا گا کے ہاتھوں بروز دوشنید مبار کیور میں مدفون ہوئے۔ خطاب دیا۔ جزل ضاء الحق صدر پاکتان نے اپنے ہاتھوں سے اعزازی نشان اور تحا کف وہدایا دیے آپ کی کتابوں کواللہ نے وہ تبولیت بخش کہ چند کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرکے ڈاکٹر عبدالعور ، عزت عبدالجليل في ١٩٤٩ء من مصر عثالًا كيا- رياض ع بهي آپ كي كتاب شائع مولى\_

آپ نہایت ساد وطبع مخلص مر دوضع ،تکلف وصنع سے بری ،عظمت و بڑا کی ہے دوں طبیت بی غیرت وخود داری کمی کے عبد ہ ومنصب یا تمول وجاہ سے نہ بھی مرعوب ہو ہے . اس سے جب کر ملے۔ اہل علم کے بڑے قدرشناس، ظاہرداری اور مصلحت پندی کے خالف، حرص وتملق ہے نفور خاموش خدمت کے عادی، ریا ونمائش سے خالی، اپنے خردوں کے ساتھ بے تکلف،معمولی کاموں بران کی حوصلہ افزائی ، اپنے بزرگوں کا اعزاز واکرام ،علاء کرام کو این محروموت دے کریے پایاں مرور، بوریشنی پر قانع ، دوسروں کے غم میں شرکت اوران کی خدمت کے عادی۔

نمازِ جماعت کے یابند کسی بھی عذرہے مجد میں جانانہ چھوڑتے ،شاہانہ دعوت محکراد ہے اگراس میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا،حلال وطیب آیدنی حاصل کرتے،روزان علی الصباح قبرستان جا كرم دول كوايصال ثواب كرتے ،امر بالمعروف اور نبي عن المئكر كے خوگر تھے، يا نجج بار بيت الله كي معادت بہر دورہوئے۔

زندگی کے آخری ایام میں ایک طویل عرصہ تک نزلیز کام میں مبتلارے، جس کی وجہ ہے زائدتک بمبئی میں رہ کرصحافت وقد ریس و تالیف میں مصروف رہے۔ بھیونڈی (جمبئی سے قریب) ان ناک کے بائیں سوراخ سے خون آنے لگا۔ ۲۹ راکتو پر ۱۹۹۵ء کواعظم گڑھ میں ناک کا آپریشن کرایا من "مغاح العلوم" قائم كيا، جوظيم دين اداره بن كيا ب- ١٩٤٦ء من انصار كركس بائي اسكول بجو بظامر كامياب تعامراس كي بعد كمزوري برهتي مي ١٠ رجنوري ١٩٩٦ء باربار پيشاب كاعارضه مار کور جاری کرایا۔ ۱۳۶۱ھ میں الجامعۃ الحجازیہ مبار کپوراور حجازی جامع مجد تعمیر کرائی۔ ۱۹۸۵ء الاحق ہوگیا اور پھر گردوں نے بھی جواب دیدیا۔ وفات سے ایک ماہ قبل مسلسل بخار رہا، مالآخر می علمی وتاریخی تصانف برحکومت ہندنے آپ کواعز از کی ابوارڈ عطا کیا۔ ۱۹۸۰ء کچر ۱۹۸۳ء اور اللہ ۱۹۸۲ء مطابق ۱۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء میشند کا دن گز ارکر دس سے شب میں رفیق اعلیٰ میں منافق اللہ کا معرفت اللہ کے شب میں رفیق اعلیٰ معرفت اللہ کا معرفت اللہ کی معرفت اللہ کی معرفت اللہ کے شب میں رفیق اعلیٰ کے معرفت اللہ کی معرفت کی معرفت اللہ کیا تھوں کی معرفت اللہ کی معرفت کی کر معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی م ۱۹۸۷ء میں نیم سرکاری تنظیم فکر ونظر سندھ کی دعوت پرسرکاری مہمان کی حیثیت ہے پاکستان گئے، 🍍 ہے جاملے۔ مبار کپور ، اعظم گڑھ، بنارس ، جو نپور ، غازییور ، مئو وغیر ہ کے علاء وفضلاء کی عظیم تعداد

اب ہے تقریباً پندرہ سال پہلے اس اس میں بیدرسالہ 'جمعیة السلمین ججیرہ' کی فرمائش پرای کی طرف ہے شائع کیا گیا تھا، جے اللہ تعالی نے بردی مقبولیت دی۔ زبان ہمل وسادہ ہونے کی وجہ ہے معمولی لکھے پڑھے حضرات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور المجمن اسلام ہائی اسکول ججیر ہمروڈ کے اطلاقی نصاب میں اے داخل کیا گیا۔معمولی تبدیلی اور اضافہ کے بعد ہے برادرم ساجدصد بیتی و والی آئ کے اہتمام میں مکتبہ دین وادب تکھنؤے شائع کیا جارہا ہے۔اللہ تعالی اے مؤلف اور مسلمانوں کے تی میں مفید بنائے۔ واللہ یو فقنا لکل مایحب و یوضی۔

قاضی اطهرمبار کپوری ۱۳۵۰ جمیر اسٹریٹ، جمیئ نمبر ۲۳ ۱رجون ۱۹۲۹ء



### مقدمه

مسلمان قوم د نیایش دین و دیانت ، اخلاق وروحانیت اور تهذیب و مدنیت کی دا می وسطه است اور تهذیب و مدنیت کی دا می وسطه است اور اسلام کی عالمگیر تعلیمات پر پوری طرح عمل کر کے ساری د نیا پیس ان کو عام کرنا اس قوم کا فرض منصبی ہے۔ اگر مسلمان دونوں جہاں بیس عزت و کرامت کی زندگی سے سرخروجونا چاہتے ہیں تو ان کو اسلامی اصول و حیات پر چلنا ہوگا اور اس پر انی راہ کو اختیار کرنا پڑے گا جے چھوڑ کروہ تباہ و ویر باد مورے ہیں۔

حضرت امام مالك كاارشادى:

لن يصلح آخره هذه الامة الابما صلح به او لهما \_ يعنى امت مسلم كي يحط لوگوں كى اصلاح ان بى چيزوں سے ہو عتى بجن سے الكے لوگوں كى اصلاح ہو چكى ہے۔

زیر نظر رسالہ ''مسلمان'' در حقیقت ان ہی حضرت امام مالک متوفی ۱۷ه کے اس رسالہ سے تمام تر ماخوذ ہے جے آپ نے دوسری صدی جبری میں روئے زمین کے سب سے بورے حکر ان ہارون رشید عبائ کے نام لکھا تھا تا کہ وہ اپنی زندگی کو ای کے معیار پرگزار سے اور اس پڑلل کرکے اسلامی اخلاق وکر دار کا مظاہر و کرے۔ آخر میں حضرت امام بخاری کی کتاب''الا دب المفرد'' ہے، اس کی بخیل کی گئے۔ اس طرح بیر رسالہ اپنے احادیث اور آٹار صحابہ کے بارے میں متور مقام رکھتا ہے اور اس کی ایک ایک بات امام مالک اور امام بخاری کے اصول روایت و درایت کے مطابق متندہ موثق اور معتبر ہے۔

the

الحمد فأرب العالمين والصلوة والسلام على الشرف المرسلين سيلنا معمد وعلى آله وصحيه اجمعين-

(1) اسلام كاسك ببلامطالبة تمازې

فرب إدركواسام كالله يزع ع بعدايك معمان ضايري اور مقيدة وحدي وي الرسانك بوكررسول الأصلى الشعلية والم كم علا توت ورسالت عن آجاتا ب اور الن عا ماستوں برائی ویا ک زعر کی کو ایر جا ہے جن کی طرف رسول الشاملی الشاعلیہ وسلم نے رہوں ا فرمان عدمتيه الأحدور ماك عظيم كرلين ع بعدب ع مكى ي جوملانون كوفي ملوں ے جدا کرتی ہو وہ "لمال" ہے۔ لمازملمان ہونے کے بعد اسلام کا ب سے بھا مطالب ب- اگر کوئی سلمان اس مطالبہ کو ہوائیں کرتا ہے تو بھابراس کے سلمان ہوئے اور کاف موتے عی کوئی فرق تیں ہے۔ کے مدید عی ہے کہ لیاد کر واسلام کے درمیان مدفاصل ہے۔ جس نے یہ مد گرادی اس کے کفر واسلام علی کوئی چے مدفاصل باتی فیس ری۔ اس کے ملاو وور عرفر النس وت آئے اورا ستا مت ہوئے پرفش ہوتے ہیں۔ خل روز ورز و و و اور ع اور فریعیہ نماز کی حم کی شرط پر موق ف نیس ہے بکدامت الدیا کے برفرد پروہ کی حال عی ہو، کہیں مواور کیا بھی مولماز فرض ہے۔ فرض لمازوں کے مطاوہ بھی رات دن کے چوبیں محتوں میں ہے مجدوت این زیرگی کوسنوار لے کے لیے خاص طور پرمقرر کراواور مجدنوافل نماز بھی برحا کرو۔ جب لمازے فارغ بوجاؤ توبید عابر ها کروراس کی فضیلت اور جامعیت کے متعلق حصرت عبداللہ ين مسعودًا يقربانا كافى بيك انبياء ومرطين اور عابدين وصالحين في جوجوا يھى دعا كي كي إلى وو بكابال دعاعي وجودين - وودعايي

اللَّهُم الِن استَلَكُ مِنَ الغير كُلُه مَا عَلَمتُ مِنهُ
وَمَالُمُ اعلَم واعوليك مِن الشر كُلُه مَا عَلَمتُ مِنهُ
وَمَالُم اعلَم اللَّهِم إلَى استَلَك مِن الغير مَاسَطُكُ
عِبَادُك الصالحون واعوليك من الشر ماعالا بنة
عبادك الصالحون اللَّهم أثنا في اللَّنها حَسَنة وَ
في الأعرة حَسْنة وقا عَلَاتِ النَّار.

(r) روز ومسلمانوں کا دینی وروحانی عمل ہے

ذالك صيام الدهو ين يروز عدائي الرك

(٣) زكوة مسلمانول كى دينى ولمى زندگى كے ليے ضرورى ہے جب ان پايك مال كى بورى مت ترجائة نباعت بن بيزوں برئوة واجب جب جب ان پايك مال كى بورى مت كر دجائة نباعت وست تلكى اور خوشى كے ساتھ ان كى زكوة اواكرو، ذكوة واجب بوجائے كے بعد ديم برگز فدكرواور السابق اور ترق مسلمانوں كى قى كاورا تشادى البين بم ذہب بعنى سلمانوں كے ملا وہ اور كى كوئى اوال كرور ذكوة مسلمانوں كى قى كاورا تشادى حالت كے ليے دين ه كى بائح مركمتى ہے۔ اس كا با قاعد و نظام ركمنا و نيا عمى مسلمانوں كے خوشال دينے كے دين ه كى جو تليس بينا ميں خوشوال دينے كے بياب مرورى ہے۔ الله تعالى نے ذكوة تاكورى كرنے كى جو تليس بينا ميں خوشوال دينے كے ليے نبايت مرورى ہے۔ الله تعالى نے ذكوة تاكورى كرنے كى جو تليس بينا ميں

كى طرح جا زنيس ب-

(۵) مسلمان کاسپاراصرف خداکی ذات ہے

جب بھی کی حم کی کوئی مصیب تم پر نازل ہوجائے اور تم محبرانے لکوتواس سے بیجے کے ظاہری اسباب کے ساتھ اس کاحقیق سب تلاش کرو اور صرف خدائے عزوجل کی طرف ہما کو،

کول کرنجات کاصرف میں صورت ہے۔ حدیث شریف می ہے:

كان مفزعه الى الله الا فرج الله عنه يعنى بدر يرجب كوئى بلا تازل بوتى إوروه خداك طرف بماكما بالدتعالى

ای بندے کو بقینای بلاے نمات دیتا ہے۔

رنج، بھوک، مرض اور ذات کے موقعول برتین مرتبہ بیدعا پڑھا کرو: الله رہی لا اُشوک بع منيناءاس من كاجب كوئى مصيب نازل موتى تقى تورسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كواس دعا

کردے کا ہانے فرائے تھے۔ (۱) جماعتی طور بربانغ ضروری ہے

لوگوں کواطاعت خداوندی کا حكم كرتے رہو۔اس بات كى توفيق يانے پرخوش رہو، ای طرح گناموں ہے رو کتے رمواوران پر نفرت کا اظہار کرو۔رسول الشصلی الشدعليه وسلم نے فرمايا ب:

> مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَٱنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ فَاتِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ بِتُرْكِهِمُ نَهْيَهِمْ عَنِ الْمَعَاصِيُ وَلَمْ يَنْهَهُمُ الرئبانيون والأخبار يعن يكى كاحم روادر برائى عدوكم ے پہلے جو تو میں برباد ہو کی ان کا کی قسور تھا کہ انہوں نے گناہوں ہے رو کنے کافر تصریحیوڑ دیااوران کے علماءاوراولیاء تک

نے انہیں بازنہیں رکھا۔

اس لیے امر بالمعروف اور نبی عن المحر کے چھوڑ دینے کی سزا جو تباہی وبربادی کی

ال كوان ى رِدْج كرا يا يدومرى جكم رويس فرج كرا يا ي-مدقہ و خیرات کی کارت کیا کردہ یہ چیز برائیوں کوئٹم کردی ہے۔مدقہ کے ر ضروری ہے کہ وہ پاک مال سے کیا جائے کیوں کہ اللہ تعالی صرف پاک چیزوں کو تھول کرتا ہے

مديث ريف ي ع

ان احد كم ليتصدق بالتمرة اذاكانت من طيب ولا يقبل الله الا الطيب فيجعلها في كنه فيربيها كما يربى احدكم فلو او فصيله حتى يكون في يده مثل الجيل يعن ببتم عولي آدي إكمائي ع ایک مجور بھی صدقتہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اے اپنی تھیلی عمل کے کر اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے جے تم اپنے اوٹ کے بیے کو التے ہو، یہاں تک کدوہ مجور کا دانداس کے دست قدرت میں

シーショントラント

استطاعت ہوجانے کے بعد فج بھی تم پر فرض ہے۔اس کیے اسلام کا فی کروہ شرت کا عج يا حرام مال كا عج نه كرد \_ حج كي راه مين حلال وطيب مال خرج كرد ورنه حج قبول نه بهو**گا** اور <sub>سرو</sub> ج اسلام کا ع نه ہوگا۔ جو مخض ع فرض ہونے کے بعد بھی فج نہیں کرے گا اور یوں ہی بلا عج کے مرجائے گاس کے اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قر آن میں استطاعت کے باوجود عج نہ کرنے كوكفر عجيركيا كياب-

ج من در جائزے مرز مرک کا کیا محکانہ جاس لیے جب ج فرض موجائے تو بہت جلد

اداكردياجائي

جب کوئی نیکی کا کام کروتو ظاہری نمائش کے خیال ہے شیخی نہ مار واور نہ اپنے کولگاؤ، نیک کام کی تو نین یانے برخوش ہونا جا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا جاہے مگر اس پراینے کو لگانا اور هجنی مارنا مَا اَسَرُّ عَبُدُ قَطُّ سَرِيُرَةَ خَيُرِ إِلَّا اَلْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَ هَا وَلَا اَسَرُ مَسَرِيُرَةَ شَرِقَطُ إِلَّا الْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَ هَا \_ يَحَى جَو وَلَا اَسَرُّ سَرِيُرَةَ شَرِقَطُ إِلَّا الْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَ هَا \_ يَحَى جَو خَصْ بَحِى الْمِحْ بَيدِ كُوا بَا بَيدِ بَنَا تَا بِوَ اللهُ تَعَالَىٰ اَ عَنِي كَى جَاوِر ارْحاتا بِ اور جُوْض بَحى برے بحد كوا بنا بحيد بناتا بو الله تعالى

اے برائی کی جادراڑھاتاہ۔

تم گھریں ہو،سفریس، تنہائی میں ہو یامجلس میں بات چیت کرتے ہو یا کوئی اور کام میں مصروف ہو، بہر حال تمہارے اندر متانت، شجیدگی اور وقار ہونا چاہیے۔مرتبہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بے قاعدہ بھیٹر بھاڑ دکھے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

عَلَيْتُ مُ السَّكِيْنَة ' يعني تم لوگوں پر سكون ووقار ہونا چاہيے بتم

اں چزایا ہے اور اور دیدو۔ (۸) جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کابرتاؤ

جانوروں پر سواری کروتو ان کے ساتھ بھی متانت و پنجیدگی اور سکون ووقار کا معاملہ کرو۔ سواری کے جانور کا پوراحق ادا کرو۔ زمین سے اس کا جو حصہ آب وگیاہ اور خوراک کا ہے اے کم نہ کرو۔ اس کے ساتھ جھااور مارپیٹ سے نہ پیش آؤ۔ حدیث شریف میں ہے:

إِذَا رَكِبُتُمُ هَالِهِ الدُّوابُ الْعَجَمَ فَاعَطُوهَا حَظُهَا مِنَ الْعَجَمَ فَاعَطُوهَا حَظُهَا مِنَ الْاَرْضِ - يعنى جبتم ان بزبان جانوروں پرسواری کروتو زمن سے ان کا جوصہ ہا اساور کرو۔

کوئی بھی سواری ہوسوار ہوتے وقت ہم اللہ پڑھواور جب پیٹے جاؤتو کہو: سُبُنے اللہ اللہ علیہ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیہ وسلم الله علیہ وسلم الیا ای فر مایا کُر تر تھ

صورت میں اگلی امتوں کول چکی ہے اس کے تم پراتر نے سے پہلے ہی تم لوگ اس اہم فریضہ کو انجام دواورامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنے سے نہ زندگی میں کی ہوتی ہے نہ آ دمی کے حصے کی روزی بند ہوتی ہے۔

جب کی نیک کام کا حکم کروتو پہلے خوداس پڑمل کرلواور برائی ہے رو کئے کے وقت بھی تم پہلے خوداس سے زگو۔ اچھائی کا حکم کرنے اور خود عمل کرنے اور برائی سے رو کئے اور خودر کئے کے معاملے میں بیاصولی بات یا در کھو کہ جو چیز تمہارے لیے مفیداور کار آمد نہ ہواسے چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں ہے:

> مِنْ حُسْنِ إِسُلام الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالَا يَعْنِيهُ لِعِنَ ايك انسان كاسلام كى حين ترين صورت بدب كدجن چيزول كوده فضول مجمتا باح چيوژو د -

جب تم کی ایسی مجلس میں پہنچ جاؤ جہاں خدا کی مرضی اورا طاعت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ اور تم اے مثانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہوتو وہاں سے اٹھ جاؤ اور ہرگز نہ بیٹھو اور اگر صورت حال کو دفع کر سکتے ہوتو اس کی کوشش کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدَّ كُمُ مَخَافَةُ النَّاسِ أَن يَقُولُ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَ إِذَا شَهِدَهُ أَو عِلْمَهُ لِينَ ثَمْ مِن عِبِولَى آدى قَلَ الْحَقَلِ الْحَامَ الْحَرَاتِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

(2) خیالات اور جذبات میں بھی اخلاص ضروری ہے اگر تا کا دور میں کا کہ سے گر قدر میں تالی میں میں منظر تا م

اگرتم خداکی اطاعت کومجوب رکھو گے تو خدائے تعالیٰ تم کواپنے یہاں اور اپنی مخلوق میں محبوب بنادےگا۔ اللہ کی رضا جو کی اور اطاعت ظاہر و باطن اور ہر حال میں ضروری ہے یہاں تک کہذہن کے خیالات اور دل کے جذبات میں بھی خداکی رضا جو کی ہونی چا ہے۔ تہمارے خیالات اچھے یابرے ظاہر ہوں گے۔ بعض علاء کا قول ہے:

(۲) جب وعده کرے تو خلاف ندکرے۔ (۳) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت ندکرے۔ (۴) اپنی لگاہ نیجی رکھے۔ (۵) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ (۲) اورائے ہاتھ کورد کے۔ (۱۱) تعین ما تعین خدا کے خضب کا ماعث ہیں

راا) میں بات کرنے ہے بہتے رہوجس بات مے متعلق معلوم ہے کہ وہ خلاف واقعہ

عاے برگزند كبو-مديث شريف عن آيا ؟

قَ الْآفَةَ لَا يَسُطُرُ اللَّهَ النَّهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِمَامُ الْكَدَّابُ
وَ الْعَائِلُ الْمَوْهُوُ وَ الشَّيْحُ الوَّائِي لِينَ ثَيْنَ مَ كَاوَلُونَ كَ
طرف الله تعالى قيامت كون نظر بحي ثين اللها عَ كَا: (١) جمونا
المام ، مردار، خليفه وغيره (٢) الله وعيال والا آدى جوكميل كودش ره
كران كي خركيرى ندكر ف (٣) بور هازنا كار

(۱۲) تکبر کی حقیقت اوراس سے بر ہیر خردارتم تکبر اور شخی کے پاس بھی ند جانا ، اللہ تعالی ان دونوں ہاتوں کو ہرگز پہند نہیں فرمانا۔ ایک تابعی عالم کوتول ہے:

> يُحضُرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْفِيسَامَةِ فِي صُوْرِ اللَّرَةَ يَطَوُهُمُ النَّاسُ بِتَكْبُرِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزُّوَ جَلَّ يَيْنَكِبر كرنے والے لوگ تيامت كے ون چيونيوں كى صورت بي افحات جاكيں كے، جن كولوگ بيروں بدونديں كے سياس ليے بوگاكدوه فلاا كمقالج من كبرے كام ليت تھے۔

ایک مرتبدایک سحانی نے رسول الله سلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول الله سلی الله علیه وسلم الارمیرے پاس انجی افٹنی ہوتو کیا یہ می تکبر کی بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ عمد ولباس ہوتو تکبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ اگر میرے یہاں کھانے پینے کی افراط

(۹) علم وبردباري

روب کی میں میروقل اور طم و بر دہاری کواپئی زندگی کے لیے شروری قرار دو عوام کی معمولی اغزشوں میروقل اور طم و بر دہاری کواپئی زندگی کے لیے شروری قرار دو عوام کی معمولی اغزشوں سے چشم پوٹی کرو، ان سے اگر ناپند بدو حرکت ہوجائے تو صبر وقتل سے کام لوہ جتی الام کان درگز رکیا کرو۔ ان ہاتوں میں دین و دنیا کی جملائی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

اِنَّ اللّٰہ یُسْجِبُ الْحَلَیْم، اَلْحَیُّ الْعَقِیْفَ، اَلْمُتَعَقِّفْ ۔ یعنی الله تعالیٰ میں دراری ماجان ماک دائموں میں سن کار بند سے کو سند

إِنَّ اللهَ يَبِحِبُ الحِلِيمِ، الحَيِّ العَفِيفَ، المتعقِف - "ى الله تعالى بروبار، باحيا، پاك وامن، بهيزگار بند كو پند فرماتا --

ہو جو اللہ تعالی اے قیامت کے دن اپنی رضامندی

-82 05-1/c

(۱۰) حجیر باتول پر ممل کرنا چنت کاباعث ہے جب کوئی ایسا وعدہ کروجس میں خداکی رضااوراس کی اطاعت ہوتواہے پورا کرواوراس حتم کو وعدہ لوگوں ہے بھی کیا کرو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کافریان ہے:

مَن تَكَفَّلَ لِنَ بِسِبُ آتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ إِذَا حَدْثُ لَمْ يَخُنُ لَمْ يَخُنُ لَمْ يَخُنُ وَإِذَا الشَّمِنَ لَمْ يَخُنُ يَدَهُ لِللَّهِ وَإِذَا الشَّمِنَ لَمْ يَخُنُ وَخَصَّ بَعَدَهُ لِينَ جُوض جَه وَخَصَّ يَدَهُ لِين جُوض جه سحة فِي الآل كا عبدويان كرك بن الل كي لي جنت كا عبدويان كرك بن الل كي لي جنت كا عبدويان كرا بول: (١) جب التَّلُوكُ وَتُو جُونُ نَهُ يول لا

كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يين بإك وخيب چزول وكما دًاور على صالح كرو.

جن چزوں کا کھانا میناتہارے لیے حام ہاں کی قینوں سے دوسری چزفر ید کراس کا استعمال کرنا بھی نا جا کڑے۔ چتاں چدرمول الله سلی الله علیہ وسلم نے تصریح فرمادی کہ:

> ان الذي حرم شوبها حرم لمنها يني بن ندائراب كاها درام راديا عال إلى قيت مى دام كردى -

جوچزیں ناجائز ہیں ان کونے تم خود کھاؤند دوسروں کو کھلاؤنداس کی خرید وفر وحت کرونہ
دواکے لیے استعمال کرواور نہ بی چھوٹے پابڑے آدمیوں یا جانوروں کے لیے استعمال کرونہ کراؤ۔
ایک سحافی عالم کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک اونٹ اجرت پر لینا چاجے تھے، بعض او کوں نے
اس کی تحریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ 'فر'' ہے، مطلب ہے کہ جس طرح شراب چینے والا سرور
ہوتا ہے ای طرح اس اونٹ کو کام میں لانے والا بھی خوش ہوگا، اس اونٹ کے متعلق لفظ فحر
(شراب) من کراس سحافی نے یہ کتے ہوئے اے اجرت لینے سے افکار کردیا کہ:
لا واللہ لا او جس خصواً۔ یعنی خدا کی تم میں فرکواجرت پر

صحابہ کرام حرام وطال کے بارے میں اس قدر بخت تھے کہ حرام چیزوں کے نام سے بھی انہیں بیر تھا اور جس جائز چیز کانام کسی حرام چیز کے نام پر رکھ دیا جا تا تھا اسے بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔

نبين ليسكا-

(۱۵) ہر کام میں اخلاص ضروری ہے جوکام کرواس میں صرف خداکی رضامندی مدنظر رکھو، اگر کسی میں بیجذبیس ہے قو نماز، روزہ، تج ، ذکو قسر اسر ریاکاری ہے۔ تم ریاکاری ہے بہت دور رہنا، کیوں کہ جس کام میں ریا ہوتی ہے اس میں مقبول ہونے کی صلاحیت بی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے زدیکے مقبول ہواور اس پر قواب طے۔ کہا گیا ہے کہ: ہواورلوگ میرے دستر خوان پرجع ہو کر کھا تھی آؤ کیا ہے تھیر ہوگا؟ آپ نے فر مایافیں۔ آخر میں آپ نے تھیر کے بارے میں ایک اصولی بات فر مالی ک

إِنْمَا الْكِيْرُ أَنْ تَسْفَدُ الْحَقُّ وَتقمص الْحَلَق لِيعِن كَيْرِي

رس العام الله التي المراقع التي التي خوا ہش خطرناک عادتیں ہیں عیائی کو چیوز کرنفسانی خواہشوں کے چھے نیس پڑنا چاہیے، یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔رسول الشامسی الشد علمہ وسلم نے فریا ہے:

انسى احساف عليكم النتين اتباع الهوى وطول
الامسل يعنى بين تم توكون كم متعلق دوباتون ك درتابون:
(۱) نفسانى خوابش كى يروى (۲) اور حرص داميد كازيادتى جن عورتون كوالله قالى نے تهارے ليے حرام قرار ديا ہان كی ظرف مت ديكھويہ چن بہت فقتے كاباعث ہے، بكدا في انظر نيجى ركھو۔ حضرت على تول ہے:

لاتتبع النظرة النظرة فانه ما لك النظرة الاولى وليست لك الاخوى في الله ولي الله ولي المنظرة الاولى المنظرة الاعرى في الله الماده كري المالة عند المراقطرة الوالي بها الله المراده كري المالة عند المراقطرة الناتمار في المين دوبارة نظرة الناتمار في المراتين عند المراتين ال

(۱۳) کھانے پینے میں پر ہیز گاری حرام، ناپاک اور برے کھانے پنے سے پر ہیز کرو، اس لیے کدابی چزیں ابتدا میں بھی بے فائدہ اور بیکار ہوتی ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی خطر تاک ثابت ہوتی ہیں، ان کا برااثر دنیا اور آخرت دونوں زید گیوں پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ:

رہوااور برمعاملہ میں اس کا خیال رکھو۔ ایے ہی اخلاق کے متعلق رسول الله صلی الله علي وسلم نے فرمايا

انها افضل اخلاق الدنيا و الدين يعنى دنااوروين كي

بہتر من عادات واخلاق بل۔

اگراخلاق كا تنااونچا درجيكي كوحاصل بيتو وه انسانيت كابير وقرار ديا جائے گا-(١٤) عام مسلمانوں میں مل کرزند کی گزارو

عام ملمانوں سے کٹ کران سے دور ندر ہو بلکدان سے اخلاق ومحبت کے ساتھ ملتے

ر ہو۔ مدیث شریف میں ہے:

ان اهل الارض كل هين لين سهل طلق يعنى خداك زمین کے قابل اسے تمام لوگ ہیں جونہایت سید سے سادے، زم اوربنس محصوت بن-

اوگوں کو بگاری شرب نہ پکڑو یہاں تک کداگر خدا کے لیے بھی تم کسی ہے کوئی کام لوتو اجرت دیدوموام کوتقیر سمجھو بلکان کے لیے اپنایاز و بمیشہ بچھائے رکھو۔

ا بنے ذاتی معاملات میں رائے اور مشورہ کے لیے ان لوگوں سے مدد شاہ جوخدا مے ہیں ڈرتے اور خدا کے عذاب سے بے برواہ ہو کر فٹر زندگی گزارتے ہیں۔حضرت عمر کا قول ہے:

شاور في امرك الذين يخافون الله يعني تم الخ معالمه

میں اسے لوگوں ہے مشورہ لیا کر وجو خداے ڈرتے ہیں۔

برے لوگوں سے اپنے کو بمیشہ بچائے رکھواوران سے ڈرتے رہو۔ حدیث شریف میں ے کہ ہر نی اور ظیف کے آ کے چھے دوسم کے لوگ ہوتے ہیں ،ایک وہ گروہ ہوتا ہے جوان کوئیکوں كرن اور برائيل كروك يلى مدويتا باوردوم اده كروه عوتا بجونهايت غيرة مددارى ے تو بی کام کرتارہتا ہے۔ان دونوں گروہوں ٹی آدی ای گروہ کے ساتھ ہوجاتا ہے جواک آدى يرغالب آجائے جوآدى ير عروه سے بيالياجا عاتو واقعى وه في جاتا ہے۔

لا يصعد عمل المواتي الى الله عزوجل ولا يزكيه عسده يعنى رياكارآ وى كاعمل خداكى درگاه يس بارياب و ف نیں یا تا اور نہ ہی خدااے یا کیزگی و بتا ہے۔ (١١) شريعت كاعلم سي كالخصوص ورينهيس ب اگرتم کوالیمان ودین کی مجھ کے ذریعے کی ایسے نیک کام کاعلم ہوجائے جے تم نے اب

تك كيانيين بي تواس فوراكر والوبوسكاب كرتبهاراعلم كم بوكركوني ببت اجم بات معلوم ہوجائے جے بوے بوے بور علا بھی نہ بھھ سکے ہوں کیوں کہ شریعت کاعرفان کی خاص کا حصہ نہیں ب-رسول الشصلي الشعلية وسلم في فرمايا ب:

> نضر الله امراء سمع مقالتي فوعا ها حتى يبلغها غيره فرب غائب احفظ من شاهد ورب حامل فقه غيسر فقيد يعن ايسآدى كوالله تعالى خوش وخرمر كي جويرى یات کوئن کر یاد کرلے اور اسے علاوہ بھی دوسروں کو پہنچادے کوں کہ بہت سے لوگ جو کس سے غاعب رہے ہیں حاضر رہنے والول سے زیادہ یاور کھنے کا ماوہ رکھتے ہیں اور بہت سے فقیدو عی ماكى كے جانے والے نيس ہواكر تے۔

دیلی علوم حاصل کروتا کرفخ و تکبر اور ندجی جنگ وجدل کا ماده ختم ہوجائے، کیوں کہ ارباب علم وفضل كامقام ان باتوں سے بہت او نجا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: العلماء ورثة الإنبياء يعنى على وين انباءك

لبذاار باب علم مين انبيا ك اخلاق وعادات ااوران كى زندكى كافهون وما جا ي-اسلای اخلاق کابرتاؤیوں کروکہ جوفض تم سے تعلق فتم کرے تم اس سے رشتہ بر حاؤ۔ جو علم اورزیادتی کرے تم اے معاف کرواور جو تہیں ہربات میں ظراعداز کرتارے تم اے نواز ح ستة مجالس المسلم ضامن على الله ماكان فى شيئ منهن فى سبيل الله او فى بيت الله او فى عيادة مريض او شهود جنازة او جمعة او عند امام مقسط يعزره او يؤقره لين تيج بهي الى بين كران من مقسط يعزره او يؤقره لين تيج بهي الى بين كران من كرات عن ايك من ملمان بوتوه وه فداكى ذمددارى اور هاظت من ربتا ہے: (۱) الله كى راه يعنى جهاد وغيره من (۲) مجد من ربتا ہے: (۱) الله كى راه يعنى جهاد وغيره من (۵) مجد كى نماز (۳) مريض كى يهار يرى من (۳) جنازه من (۵) جعدى نماز كي عاضرى (۲) عادل بادشاه يا ظيفه كى خدمت من ره كراس كى تعظيم وكريم كرنا۔

(۱۹) عُوام میں اپنے کو بہتر رنگ میں پیش کرو عام لوگوں میں اپی عملی زندگی کو بہتر ہے بہتر رنگ میں چیش کرو۔ان کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ دینے ہے بچتے رہو، پیٹے بیچھے غیبت مت کرو۔قر آن عیم میں ہے:

ایحب احد کم ان یا کل لحم اخیه یعی فیت کرے کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جوابے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پند کرے؟

مديث شريف يس ب:

لا تشتم الناس\_يعنى لوكول كوكالى كلوج شدو\_

البنة لوگوں كے ساتھ الچھاسلوك كرنے اورا چھے اخلاق كے برتاؤ كايہ مطلب ہر گرفيس كه تم لچوں اور بدمعاشوں اور ذكيل لوگوں سے دوئ كرنے لكو، بلكہ گئے گزر سے لوگوں سے بات چيت تك سے بر بيز كرو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرنے فرمايا ہے كہ:

اعتبر الناس باخد انهم فانما يخدن الرجل الرجل مشدد ين الوكل كا يحديد عدد كاانتباران كراتيون

عوام میں نے نیکوں اور متقبوں کا پورا پوراخیال رکھو، اپنے مہمان کی تعظیم کرو، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کر کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرواور ان کی ہر تعلیف کو دفع کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے: تکلیف کو دفع کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

> > (۱۸) برول کی صحبت سے بچو

وین و دنیا کی ہرائی بات ہے جن میں بدنا می اور تنہت کا ڈر ہے بچتے رہواور ایے لوگوں سے دور بھا گوجو برا کام کرتے ہیں یااس بارے میں بدنام ہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے:

> من كان يومن بالله واليوم الأخو فلا يقف مواقف التهم \_ يعنى جُوض الشاور تيامت پرايمان ركمتا بي ووو بدنا ى اور تهت كى جُدكم الجى ند بو \_

سب سے انچی بات یہ ہے کہ تہمارے اٹھنے بیٹننے کی جگد اپنا گھریا مجد ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المساجد بيوت المتقين \_يعنى مجدين نيك اوكول كيلي كي المحرين \_

ضروری کاموں کے لیے گھرے نکاو کر بیکار ہرگز نہ نکلو۔ بیکار بیٹھک بازیوں سے دور رہوالبتہ جو مجلسیں اسلامی طریقہ پرہوں اوران پرخدائی محرانی ہوان میں شرکت کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے: عى ان كوبدلدديا كرون؟ يين كرآپ نے ارشادفر مايا:

ولنكن اذا اساؤا فاحسن فانه لن يزال لك عليهم من الله ظهير يعنى بهتري بكرجبوه برائى كري اوتم نيك سلوك كرو، ال صورت ين ان كمقابله برخدا كاطرف علب

تهارے شال مال رجا۔ (۲۱) محتاجو ل اور مسکینوں کا خیال کرو

پریشان مسکین وفقیراور محتاج مسافر وغریب پردم کرو،ان کے ساتھ جہاں تک تم ہے ہو سکے احسان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے:

كل معروف صدقة يعنى براحمان مدقه ب

موال کرنے والے پردم کرو،اس کواپ دروازے سے ہٹانے بی شرافت سے کام لو، مال دے کراس پراحسان کرو،ورندانچی اورزم گفتگو کرو۔ حدیث شریف بیں ہے:

رد عنک مذمة السائل بمثل راس الطيرمن الطعام\_يين مائل كى بواس كورى مقدارش كماناد كر رفع كردو.

تم پچانویانه پچانو ہر حاجت مند پراحیان اور صدقہ کرو، تمہارے لیے ہرگزیہ جائز نہیں ہے کہ حاجت مندوں میں اپنے اور بیگانے کا فرق پیدا کر کے صدقات وخیرات میں کی کرو، اس بارے میں نہایت حوصلہ مندی سے کام لواور موقع سے نہ چوکو۔ حدیث شریف میں ہے:

لاتنز هدفی المعروف ولو ان تصب من دلوک فی اناء المستقی یعنی احمان کرنے مت عافل رہو اتناکام بھی احمان ہے کہ تم اپنے ڈول ہے پیاے کے برتن میں پانی ڈالو۔

اور دوستوں کو دیکھ کر کرو، کیوں کہ جس تنم کا آ دی ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے دوئ کرتا ہے۔

اگر کسی آ دمی ہے تہ ہیں کوئی تکلیف پینچی ہوا در بعد میں وہ شرمندہ ہو کرتم سے معذرت طلب کرے تو تم اے معافی ویدواور اس کا عذر سن کر اپنا دل صاف کرڈ الو۔ حدیث شریف میں ہے:

من اعتذر الى اخيه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل وزر صاحب مكس يعنى الركوئي ملمان اپن مسلمان بعائى كى بات كاعذر كر اوروه عذر قبول ندكر يو الله كى مزاطى كى بات كاعذر كر ساوروه عذر قبول مدر يو مدر و مدر

(۲۰) دوستی کے لیے نیکوں کو تلاش کرو

علماء فضلاء اورنیک لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرو، کیوں کہ یہی لوگ اللہ کے کاموں میں تہاری مدد کر کتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

> ماتحاب رجلان الاكان افضلهما اشد حبا لصاحب \_ يعنى جب دوآ دميول من خداك لي محبت موتو ان من افضل وبى موكا جوات دوست سے زياده محبت ركھا ہے۔

تمہارادوست تم نے تعلقات قطع کرے تب بھی تم اس کی دوئی کا دم بھرتے رہو،اگر کمھی کی دوست ہے کوئی کام ایسا ہوجائے جس ہے تم کو تکلیف ہوتو اس کا بدلہ فو را نہ لو۔ایک صحافی کا دافعہ ہے کہ انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے قرابت داروں کا حال ہیہ کہ میں ان کومعاف کیا کرتا ہوں اوروہ مجھ پر ظلم کیا کرتے ہیں، میں ان سے ملا رہتا ہوں اوروہ مجھے کا ب دیا کرتے ہیں، میں ان سے ملا رہتا ہوں اوروہ مجھے کا ب دیا کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اوروہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، کیا ان حالات میں

یتیم کی تعظیم کرواس کے ساتھ محبت اور مہر بانی سے پیش آؤ مسلمان کا دھیان ہروقت یتیم کی خبر میری کی طرف رہنا جا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

من كفل يتيما له او لغيرة كنت انا وهو فى الجنة كها تين \_لينى جوفض الني يتيم يادوس كيتيم كى ذمددارى كا تو وفض اور من جنت من التن بى قريب بول عيمتنى كه

ان دونوں الکیوں میں قربت ہے۔ (۲۲۷) مظلوموں کی وادرسی سے ثابت قدمی ملتی ہے تم اپنی طاقت بحر مظلوم کی امداد کرواور ظالم کا ہاتھ پکڑ کرظلم کرنے سے روک دو۔ حدیث

شريف من آياب:

من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدمه يسوم تسزول الاقدام \_يعن جوفض مظلوم كراسكا حق داواد يوالله تعالى اس كوقدم كواس دن ثابت ركع كاجس دن كرقدم و كما كس كيد من كرقدم و كما كس كيد

بلاکی دباؤکانے ایمان کی آواز پرلوگوں کے ساتھ عدل وانساف کرو۔اس میں ہرگز دریندلگاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

اشرف الاعمال ثلاثة ذكرالله على كل حال ومواساة الاخ بالمال وانصاف الناس من نفسك يعنى تين كام سب ين زياده شريف كام بين: (۱) برحال مين خدا كي ياد (۲) روبيد پي سملمان بحائى كي خم خوارى (۳) اپ دل ياد کام ساته انسان المائى كي خم خوارى (۳) اپ دل ياد کام ساته انسان سائى دل ياد کام ساته انسان سائى دل ساته دل ساته دانسان ساته دل ساته دانسان ساته دل ساته دانسان ساته دانسان

تم عوام پردم كروخداتم پردم فرمائ كار حديث شريف يس آيا ب: من لا يسوحه الناس لا يو حمه الله يعني جوفض الوكول پر (۲۲) اخلاص، خیرخوابی اور نصیحت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے مسلمان کا میں البیت اور اخلاص مسلمان کا میں البیت اور اخلاص مسلمانوں کا سینہ ان جذبات ہے بحر پور ہونا چاہیے (۱) تمام کا موں میں البیت اور اخلاص (۲) امام عادل یاضح ذمہ دار شخص کی خیرخوابی (۳) عام مسلمانوں کے لیے یکی اور بھلائی کی تصیحت، عام مسلمانوں کی دعا نمیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ برخلتی سے بچتے رہو، کیوں کہ بری عادت اللہ کی نافر مانی اور گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آیا ہے:
میں کہ بری عادت اللہ کی نافر مانی اور گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آیا ہے:
میں کہ بری عاد کے احسن کم اخلاقاً یعنی تم لوگوں میں بہترین لوگ

وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔

ظاہر میں اوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم اپنے اخلاق سے ہردل عزیز اور سب کے لیے مفید رہواور باطن میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی مطبع وفر ماں بردار بنے رہو۔ اس طرح عام انسانوں میں اور خدا کے دربار میں تمہار ادرجہ بہت اونچا ہوجائے گا۔

ایک مرتبہ جرئیل نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ
کوسلام فر ما تا ہے کہ نبوت کے منصب پر ہوتے آپ کو ' ملکو تیت' اور'' عبدیت' میں سے جو پہند ہو
میں اسے عطا کردوں، ای موقع پر حضرت جبرئیل نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مقام تواضع اپنے
لیے پہند فر مائے، چناں چہ آپ نے اللہ کی بندگی اور تواضع کر کے عبدیت کا حق یوں اوا کیا کہ
آخری دم تک بھی ویک لگا کر کھانا بھی نہیں کھایا۔

(۲۳) ظلم کے نتیجہ میں طالم کا تسلط ہوجا تاہے لوگوں پر بھی ظلم اور زیادتی نہ کر و کہیں ایسا نہ ہو کہتم عوام پرظلم کرنے لگواوراللہ تعالیٰ اس ک سزایش تمہارے او پر مظلوموں کو غالب کر دے اور وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے لگیں۔ایک صحابی کا قول ہے کہ:

ماظلمت احداً اشد على ظلما من احد لا يستعين على الا بالله يعنى مراسب بواظم خودان اوريب كمي كري الله كرول اوروه مرسم مقابله من خدا كورد كي ليكارب

دوسروں کومشورہ دینے میں خیرخواہی اورنصیحت کا بڑا لحاظ کرنا چاہی۔ اگر کو کی شخص تم سے کسی معاملہ میں مشورہ کر بے تو تہمہیں افتار ہے کہ اسے جواب دویا خاموش رہو، تم کواس پرمجبور نہیں کیا گیا کہ بلاسو ہے سمجھے غلط سلط کچھ نہ کھے منہ سے ضرور کہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

المستشار بالخيار ان شاء تكلم وان شاء سكت \_

یعن جس محورہ لیا جائے اے اختیار بے جا ہے تو اس بارے

میں بولے اور جا ہے قو خاموش رہے۔

اگروہ فخض رائے ومشورہ کے سلسلے میں یاکسی اور طریقہ سے اپنا کوئی اندرونی بھید بتادے تو اے دوسرے سے بیان مت کرو کیول کہ اس نے تبہارے پاس بیراز بطور امانت رکھا ہے اور تم اس کے امین ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المستشار مؤتمن \_ يعنجس عصوره لياجاتا بوهااندار

وتا ہے۔

البتہ بیراز اگراس متم کا ہے کہ اس کے ظاہر کردیے میں اس آ دی کے لیے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو سوچ مجھ کراہے کھولا جاسکتا ہے۔اس نے اپنارازتم سے اس لیے بیان کیا تھا کہ تم اس کے معاملہ میں اچھی راہ پیدا کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

حق المسلم على المسلم اذااستنصحه ان ينصحه الله ينصحه الله ين المسلم على المسلم اذااستنصحه ان ينصحه الله يعنى مسلمان كي المهم حقوق مين بيرحق مجى كه جب كوئى مسلمان كي م

 ترسنیں کھا تا خدائے تعالی بھی اس پرترسنیں کھا تا۔

(۲۵) زناوہ لعنت ہے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف جا تر نہیں اسان کی طرف جا تر نہیں اسان کی طرف جا تر نہیں اسان پر اپنیاں اپنیاں کے نوروں اور تو کر انیوں تک کوزنا کی گالی ندود، یعنی ان کوترا می وغیرہ نہ کہواور ان پر حرام کاری کی تہمت نہ باعد ہو، اسلام میں زنا اس قدر بدترین گناہ ہے کہ تم کس معمولی آ دمی کو بھی زنا کے حراتھ برا بھلانہیں کہہ کتے ،اسلام تمام دنیا کی قوموں ہے اس لعن کوشتم کرنا چاہتا ہے،اسلام کی نظر میں جرم بہر حال جرم ہے چاہے کی کے ساتھ ہو،اور جرم کی سزاملنی ضروری ہے،حدیث شریف میں ہے:

من قلف امة او حرة او يهو دية او نصرانية فلم يضرب في الدنيا ضرب يوم القيامة ثمانين جلدة - يعنى جوفض كى لوغرى يا آزاد تورت كو يا يهودى تورت كو يا نفرانى عورت كوزنا كى تهت لگات كااور دنيا ش اس پرتهت كى حدجارى نه بو كرق تو تامت كردن وهاى كوثر سے مارا جائگا-

پس اسلام بیس کسی انسان پرتہت لگانا جائز نہیں ہے۔اگر یہود ونصاریٰ اور ذمیوں کے ساتھ کوئی شخص ایسا برتاؤ کرے گا اور اپنی مظلومی و مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے خلاف ثبوت نہ پہنچا سکے اور تہت لگانے والے کوسز اندل سکی تو ان کی مظلومیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن افتر ابازمسلمان کواتی وُڑے مارکر بدلہ لے گا۔

(۲۲) ہرمسلمان کی خیرخواہی کرو

جو ہاتیں تبہارے لیے نامناً سب ہوں ان کو دوسروں کے لیے بھی پندنہ کرورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ واقعہ میں جسی تھی :

والنصيحة لكل مسلم يعنى ش تمام سلمانون كي فيرخوابى بحي كرون كا-

ای لیے صحابہ نے حضرت عاکشہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق وعا دات کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ:

كان حلقه القرآن يني آب كال وعادات كامعيار

ر آن ہے۔ (۲۸) این لوگول سے برائیال ختم کرد مگر تعلقات برحرف نہ آنے دو ایخ متعلقین میں اگر کوئی برائی نظر آجائے تو اس کوخواصور ٹی کے ساتھ ختم کرو۔ اس بارے میں حن تدبیر کی بڑی ضرورت ہے تا کہ باہمی تعلقات اور رشتہ واری کے جانے کا نازک معالمہ چیش نہ آئے اور معمولی بات کی وجہ ہے اسے زبر دست گناہ کی نوبت نہ آجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ابھا السلمی اتق العقوق ققطیعة الرحم فان ذالک شینا فی الدنیا و تباعدا فی الآخرة \_ ین اسلی ارشت داریول اور باجی تعلقات کوشے سے بہت زیادہ ڈرواس لیے کریدونیا ش عیب اور سے شری کا باعث ہاور آخرت میں اللہ کی رحمت اور جنت سے دوری کا سب ہے۔

نیز حسب موقع جب اہل خانہ میں کوئی ایسی خلاف بات دیکھوجس کا مٹانا ہی بہتر ہے تو پھران کے ساتھ شفقت ومحبت کا سلوک بند کردواور ان کے ساتھ وہی معاملہ اور تخی کروجوا یک مربی اور ذمہ دار کی حیثیت ہے تہارے لیے ضروری ہے۔ ایسی صورت میں تہا را ہے کام ان کے لیے المداد ہوگا اور ان کوراہ راست پر لانے کے لیے تہا را نظر پھیر لینا مفید ٹابت ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

> انسصسر اخاک ظالما او مظلوما \_ بیخ ظلوم کیدد کرواور ظالم وظلم کرنے سے روکوراس کے لیے مدوموگی \_ ایک دوسری حدیث شریف میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

فسمن کسان لسة خول فسلسحسن السه ومن کره فلستبدل و لا تعذبوا خلق الله بين جسآدى كى ماتحق اور گرانی مس چول لوگ بول تواس چا ب كدان ساچهاسلوك كرساور جواني ذمددارى كوكى وجدست تا پشد كرس تواس حق سر بدل و ساورالله كاكلوش كواذيت نديخ چاؤ

جن لؤكوں بچوں يالوگوں كے معاملات اورتعليم وتربيت كے تم ذمددار ہواور وہ تمہارى گرانی اور كفالت ميں زندگی بسر كرتے ہيں ، ان كی تعليم وتا ديب اور خبر كيرى سے ہرگز غافل نه رہو\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت فضل بن عباس نے فرمايا كه:

ا ہے اہل وعیال اور دوسر ہے متعلقین کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو،اس ہات ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اپنوں ہے مجت، مال کی کثر ت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے، بیں محابہ کرام اللہ کی تصریح ہے۔

اخلاق وآ داب کی جس بلندی پرتم ہوا ہے الل وعیال اور دوسر بے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دواور کوشش کرو کہ اخلاق وشرافت اورائیان ودیانت میں وہ لوگ بھی تہماری طرح او نچے تشم کے لوگ بن جائیں اور نیکی میں پورے طور ہے تمہاری مدد کریں ، یوں بھی ہرا پچھے اخلاق والے ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسلام میں اخلاق وعادات کا خدائی معیار قرآن تکیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود هر ماتے ہیں:

كل مؤدب يجب ان يوخذ بادبه وان ادب الله هوالقرآن - برتربيت يافته ادب عاصل كرناع يا اورالله كا ادب قرآن ب- وہ ایکی تفتگو کرے درنہ خاموش رہے بریکار بکواس ادر بیبودہ ہا توں سے پر تیز کرو۔

حضرت عبدالله بن معود كا قول ب:

انداد كم فعضول المنطق \_يتى يم تم لوكون كوضول بالون

ك مُعلر ناك يتي عدد رار بابول-

بہت زیادہ کھل کر ہننے سے بچتے رہوکیوں کر بیات بیوتو فی کا سب بنتی ہے۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مسکراہٹ منقول ہے۔ لوگوں سے ہنی ندان اور دل کلی کی باتیں ندکیا کروکیوں کہ ایسا کر کے تم اپنے کوخودلوگوں کی نظرے گرادو گے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ:

انى لا مزح ولا اقول الا الحق يين بمي بين داق بى

كرتامون وبحى تن بات كيسوائيس كبتامون

جس بات سے تم دوسروں کورو کتے ہوخوداسے برگز ندکھو۔ بات بمیش مخضراور کام ک

كرو مديث شريف يس بك:

هل یک الناس فی نار جهنم الاهلدا ای اللسان ینی کی در جهنم الاهلدا ای اللسان ینی یک یک بین منے بل گرادیتی ہے۔ جہال تک ہو سکے خاصوشی کی زندگی گر ارو۔ صدیث شریف میں ہے کہ:

لا یستکمل الرجل الایمان حتی یخون لسانه یعنی آدی ایناس ایمان ای وقت کمل کرتا ہے، جب اس کی زبان اس کے قبضہ

یں ہوجاتی ہے۔

(۳۱) بات بات برقتم کھانا خطرناک غلطی ہے خدا کے علاوہ کسی کی قتم کھانا ناچائن

کسی کی قتم کھا تا نا جا کڑے قتم کھانے کے بارے میں بوی احتیاط چاہیے۔ جان ہو جھ کرجھوٹی قتم تابی اور بربادی

كاباعث ب-مديث شريف مين آيا ب:

اشت کت الرحم الی الله عزوجل ممن يقطعها فرد الله عليها اما ترضين ان اصل من وصلک واقطع من قطعک \_ واقطع من قطعک \_ يخ قرابت نے ایک مرتبد فداکی جناب شران لوگوں کی شکایت کی جو قطع رحی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اے جواب دیا کہ کیائی بات پر داخی تہیں ہے کہ جو تھے ملاے گاش اے اے اے اے این ے ملاؤں گا اور جو تھے کائے گاش اے این ے

ہے۔ دوں ہے۔ دوں ہے۔ اور رشتوں کی بحالی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحی اور رشتوں کے برقر ارر کھنے کے بارے میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا

ارشادے:

من سوہ ینسالہ فی عمرہ ویز داد فی رزقہ فلیت الله در اللہ ولیست الله وی من سوہ ینسالہ فی عمرہ ویز داد فی رزقه فلیت الله در اللہ ولیصل رحمه لیعنی جو شخص اس بات میں خوش محسوس کرتا ہے کہ اس کی عرب و حادی جائے اور اس کی روزی میں زیادتی کی جائے تو اے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور اپنے فائدانی تعلقات کو جوڑے۔

والدین کے ساتھ ہر حالت میں نیکی کا برتاؤ کرتے رہواور ہر نماز میں خصوصیت ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہواور اس دعا کی ابتداا پی ذات ہے کرو۔حضرت ابراہیم نے یہی طریقۂ اختیار فر مایا ہے جے قرآن نے نقل کیا ہے۔

ورور بيه ب روس من يا ب من الم كل بات كروور نه خاموش ربهو جوبات كرو جري المن كل ما من كل بات كروور نه خاموش ربهو جوبات كرو جي تلى كروور نه خاموش ربور والله واليوم الآخر فليقل خيراً او ليسمسك يعنى جوفض الله تعالى اور قيامت برايمان ركمتا بي تو

طلاق وغيره كى تهم ندكهاؤيه فاستون اور بدكارون كي تم ب حضرت عرضا قول ب: اد بسع جمال فر الحالت كسلم السطيلاق و العناق و الشكاح و السنسلو - يعنى جاريا تمن الحديث كرمنت اللات عن جاتى ين : (1) طلاق (۲) عن قريمن للام آزاد كرنا (٣) لكان (٣) اور خدا كے لئز رومنت بائا ۔

اگرتم نے کی بات کی حم کھالی اور مال باپ یا دونوں میں ہے کی ایک نے اس کے خلاف حتم کھالی ہے اس کے خلاف حتم کھالی ہے خلاف حتم کو اور اپنی حم کو اور اپنی کھارہ ویدو۔

ہ (۳۲) کھانے کے آواب جب کھانا کھانے بیٹوتو پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ اگر بھول جاؤ تو جب بھی یاد آجائے بسم اللہ یا ھالو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرباتے ہیں:

تلذكراسم الله حين تذكر فانه يحول بين الحبيث وبين الحبيث وبين ان ياكل معه ويتقاء ما اكل \_ين الرقم كمات وتت بم الله بحول جاو توجب يادكروفورا بم الله كوركول كونداكانام كمان وال اور خاف من حائل بوكر ال ك شر س بهاليا ب

جب كَمَا بِي كَرَفَادِ غَهُ مِوجَادُ تَوْيِدِ عَارِيْ حُو: اَلْسَحَسُ لَالِلْهِ الَّذِي اَطْعَسُنَا وَسَفَافًا وَجَعُلْنَا مِنَ

المنسلمين يعن الأق حروثاوى خداب جس في مس كملايا

يايا ورسلمان بنايا-

رسول الله صلى الله عليه وسلم كھانے پينے كے بعد بحى فرما ياكرتے تھے۔ جب دوسروں كے ساتھ كھانے پينے كا اتفاق ہوتو داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے كھاؤ ان اعتصل المنهو ثوابا صلة الرحم وان اعتجل الشر عقوية اليسمين المعموس تتوك الدياد بلاقع - يتن لكون من مدرى وه يكى ب جس كا ثواب قوراً مل جاتا ب اور برائون من ميمولي حم ده برائى ب جس كاعذاب فوراً مل جاتا ب -جمولي حم آباد يون كولم كافر مر بناكر جمود و يتى ب - اكرحم كھانا كى پڑے تو خدا كے علاوه كى اور تلوق كى حم بركز ندكھا وَ مدر بث شريف مين آيا ہے كد:

لات حلفوا با باتكم ليحلف حالف بالله او يسكت -لين الية إل واوا كاتسين شكاة الركولي هم كمائة والله كاتم كمائة ورديس ري-

مراس كامطلب يريس كرتم بات بات برخداك متم كهاؤ قرآن عيم بس بكه: لا تسجد علوا الله عوضة لا يمانكم \_ ينى الله كاذات كوافي قسول كانتان مت مناور

اس سے ایکی بات مطوم ہوجائے تو ایکی می بات کو رواور مکلی حمل اس کو کرواور مکلی حمل کا کارود بدد۔

اے بھی روزہ کی طرح اواب ملے گا اورروزہ وار کے اواب ہے۔ ا نہیں ہوگا۔

کھانے پینے کی چیزوں پرمنہ سے پھونک نہ مارو بیر گنوار پن ہے۔ حدیث شریف بیس اس کی ممانعت آئی ہے۔ علما کے اسلام نے بھی اس بات سے شدت سے منع فر مایا ہے۔ جب کھانے کے لیے تہاری دعوت کی جائے تو اسے منظور کراو۔ حدیث شریف بیس

آيام كد:

الدعوة يوم العروس حق يعنى شادى كدن ك دوح ت بين شادى كدن ك

نيز مديث شريف يل عكد:

لو دعیت الی کواع لاحببت یعنی اگر جھے صرف بری کے پائے کی دعوت دی جائے توش اسے ضرور منظور کراوں گا۔

مسلمان کی دعوت بلاعذر شرعی رذبیس کرنا چاہیے، ہاں اگر دعوت کے موقع پرخلاف شرع حرکات ہوں تو مت جاؤورنہ گناہ کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری پر بھی حرف آئے گا۔

جس وقت کھانا کھالوتو اپنی انگلیوں کو زبان سے صاف کر واور دانتوں میں خلال کرکے اکے ہوئے اجزاء کو نکال ڈالو دانتوں کے نیج میں کھانے کے اجزاء کارہ جانا بہت نقصان دہ اور عیب کی بات ہے خصوصاً نماز کے وقت تو نہایت نامناسب چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لیس شیئ اشد علی الملک ان یوی فی الرجل طعاما و هو یصلی رفین رحت کفرشتے کے لیے بیات بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ آدی کے دانوں میں نماز پڑھتے وقت کھاناد کھے۔

جنابت کے بعد فورا عسل اور وضوکر کے پاک نہیں حاصل کی ہے قوہاتھ دھوکر کھانا کھا سکتے ہواس میں کوئی مضا لَقنہیں ہے البتہ نجاست سے پاک حاصل کرنے میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔

اوپرے یا کی اور کے سامنے سے کھانا ندا ٹھاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلاف ادب کھانا کھایا تو آپ نے اس سے فرمایا:

اذكر اسم الله وكل مما يليك يعن بم الله كواورائ سامنے كاؤ، كهات وقت بميشد دابنا باتھ استعال كرو، بايال باتھ ندلگاؤ۔

مديث شريف مين آيا ب:

انھا اکلة الشيطان \_ يعنى إئي اتھ كھانا شيطان كا كھانا ہے -اگرتم كھانے بيٹے ہواور سامنے كوئى آدمى ہے تواسے بھى شريك كرلو - حديث شريف

الماتيم:

ان فی البحنة غرفا يوی ظاهر ها من باطنها وباطنها من طاهرها قبل لمن هی؟ قال لمن اطعم الطعام من ظاهرها قبل لمن هی؟ قال لمن اطعم الطعام و تسابع الصيام وطيب الكلام وصلی بالليل والناس يسام يعنى جنت بن مجوا يے محالت بين جن كم بابرى چزين الدر اور الدركى بابر سے صاف نظر آتى بين وصابہ نے عرض كيا يارسول الله! يه س ليے بين؟ آپ نے فر بايا يه الشخص كے ليے بين جودور ول كو كھا تا كھا ئے اور مسلسل پور سے دوز س ركھ اور بي كيزه گفتگو كر اور درات كوا يے وقت تبجدكى نماز پڑھے جب كه عوام نيند بين بول ۔

روز ہ داروں کو افطار کے وقت اپنے دسترخوان پر جمع کیا کرو۔ حدیث شریف

يس ميك

من فطر صائما كان له مثل اجره و لا ينقص من عمل الصائم شيئ \_يعنى جُوْض روزه داركوافطار كرائ كاتو

(MT

اری رجع السکتاب علی حق کما اری رجع السلام \_ یعن خط کا جواب دینا این او پرایمانی ضروری مجهتا ہوں جیما کرسلام کا جواب دینا ضروری مجھتا ہوں۔

(۳۵) سفر کے آواب جب کہیں کاسفر کروتو بید عاپڑھ لیا کرو، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سفر فرماتے تھے تو اے سڑھا کرتے تھے:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ أَبِكَ مِنُ وِعَنَاءِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبُ وَ وَابَةِ الْمُنْقَلِبُ وَ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّا الْمُ

سفریا حضر میں کمزوروں،ضعیفوں اور ان لوگوں پر ہزگر نظلم اور زیادتی نہ کروجو ہے۔ سروسامانی اور کسمپری کی اس حالت کو کئے گئیں کہ تبہارے مقابلہ میں ان کا کوئی مددگا زئیں ہے اور وہ بیکسی کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ کی دہائی دیتے ہیں اور اس سے مدد ما تکتے ہیں کیوں کہ ایسے مظلوموں کی آہ کبھی نہ بھی رنگ لائے گی اور تمہیں اپنی زیادتی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔

مديث شريف مين آيا يك.

شلالة لا ترد دعواتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر و دعوة المسطلوم فانها تصعد فوق الغمام في قول الغمام في قول الله لهاوعزتى وجلالى لا نصرنك ولو بعد حين يعني تين آديول ك دعا محى رئيس بوتى (۱) امام عادل ك دعا (۲) روزه دار ك دعا جب تك ده افطار شرك (۳) اورمظلوم ك دعا مظلوم ك دعا آمان ير ج هواتي بت والله تعالى ات لى

جن چیز در کوتم کھاتے پیتے ہوان کا احترام کروان سے وضو تک نہ کرواور نہ بی نہانے وھونے میں صابن کے طور بران کو استعال کرویہ گنوار پن ہے۔

(۳۳) مشرم وحیا انسانیت کا زیور ہے اسے تنہائی میں بھی شاتارو

تنہائی میں بھی جمعی تم نگے نہ ہو بلکہ اس حالت میں بھی اللہ سے شرم کرو۔ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا احب ان يسلى لى شيئاً من لا يستحى من الله فى المخلاء \_ يعنى من الله فى المخلاء \_ يعنى من اليفض كوائي كى كام كاذمددار بنا يرتزيس كرتاجوتها كى من ضدا عشرم ندكر \_ \_

عنسل خانہ میں بغیرلنگی ،تہبندیا جا در کے بلا پردہ داخل ندہو،اگر حمام میں تمہارے ساتھ کوئی اور شخص ہوتو دونوں کپڑوں کے ساتھ ہوں اور بھی ایبا موقع آجائے کہ برہندآ دمی کوتم دیکی لوتو اس کی طرف سے فوراً نظر پھیرلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

لا يحل لاو مرى يومن بالله واليوم الآخو الا بازار بي يعنى جوفض الله اورقيا مت برايمان ركمتا باس كي ليحلال نبيس كي يغير كرثر عدام من واعل بو

(۳۴) خط و کتاب**ت کے آواب** لوگوں کے خطوط کے جواب دیا کرد۔ خط کا جواب دینا سلام کے جواب دینے کی طرح ضروری ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

اذا حییت م بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها یعی جبتم کوسلام کیا جائے، تو تم اس کے جواب یس اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اس کولوٹادو۔

للنداخط کے جواب میں بھی الچھطریقداور حسن تحریب کام لینا چاہی۔ حصرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے: اَللَّهُمُّ ارُرُ فَنَا عَبُرَهَا وَاصْرِفَ عَنَّا وَبَاءَ ها يَعِينَ اللَّهُمُّ ارُرُ فَنَا عَبُرَها وَاصْرِفَ عَنَّا وَبَاءَ ها يَعِينَ الساللَةِ المِينَ السالمَ عَلَم كاركت واوراس كا وباع مِينَ مَعْوظ ركار

جعرات کے دن سفر کیا کرو۔ رسول الله صلی الله وعلیه وسلم ای دن کوسفر کے لیے پیند فرماتے تھے۔سفر وحضر میں جب کوئی ناگہانی مصیبت پڑے تو بید دعا پڑھورسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے موقع پراہے پڑھاکرتے تھے:

یا حَیْ یَا قَیُوم بِرَحُمَنِکَ اسْتَغِیْث یَن اے خدایا ی یا قیم میں تیری دعت مدد چاہتا ہوں۔
(۳۸) سونے حاگئے کے آواب اور دعا کیں

( ٢٨) عنو مے جاتے ہے اوار دعا اور دعا اور دعا اور دعا اور دعا اور دعا میں سوتے وقت یا کسی اور وقت مند کے بل نہ لیٹو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف

ين آيا -:

انها ضجعة يبغضها الله يعنى الي لين كوالله تعالى البند فراتا -

سوتے وقت بیدعا پڑھا کرو:

اَللَّهُمُّ اَنْتَ الْقَائِمُ الدَّائِمُ لَا تَزُولُ خَلَقُتَ كُلَّ شَيْ لاَشَوِيْكَ لَكَ عَلِمُتَ كُلَّ شَيْ بِغَيْرِ تَعَلِيْمٍ إِغْفِرُلِيُ إِنَّهُ لا يَفْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ لِينَ السَالَةُ وَ قَامُ وواتُم ب تير لي كيمي زوال نبيل ب، توني بر چيز پيداكى ب، كوئى بحى كام ياكى بات مِن تيراشريك نبيل ب تو بر چيز كو بغير بتاك جانتا ب جمع بخش د حقيقت بيب كد تير سواكوئى بحى كنابول كومعان نبيل كرسكار

جب حضرت على في بيلي كبل بيدعاما كلى تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم كواس قدر بيندآ ألى

دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری عزت اور میرے جلاکی ختم ہے دیر سور ضرور میں تیری مدد کروں گا۔

(۳۷) مسافر کورخصت کرنے کے آواب جب کی مسافر کورخصت کروتو بید دعا پڑھو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے موقع پر صحابة گرام کواس کی تلقین فرمایا کرتے تھے:

زَوَّدَکَ اللهُ التَّقُویٰ وَغَفَرَلَکَ ذَنْبِکَ وَیَسَّرَالُکَ اللهٔ التَّقُویٰ وَغَفَرَلَکَ ذَنْبِکَ وَیَسَرَالُکَ اللهٔ التَّقُویٰ وَغَفَرَلَکَ الله دِینکَ وَاَمَانَتکَ وَخَوَ اتِیهُمَ عَمَلکَ \_ یعنی الله تعالیٰ م کوتنو کا اور پر بیزگاری کا توشه سفر دے اور تم جہال کہیں پہنچو تمہارے گناہ کو بخش دے اور تم جہال کہیں پہنچو تمہارے لیے بہتری کی راہ آسان کردے میں تمہارے وین کو، تمہارے وین کو تمہاری امانت ودیانت کو اور تمہارے کام کے نتائج اور انجام کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔

(٣٤) ننى جگه يېنچنے كى دعا جبكى نى جگه يېنچوتو يدعا پاھو:

آئے وُ دُیِک لِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَق یعنی میں الله التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَق یعنی میں الله کے کلمات تامہ کے وربعہ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ ما تَکْتَابُوں۔

اس دعا مع متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

من نىزل مىنزلا فىقال ھاذا الكلمات وقى شومنزله حتى يوتى حل منه لينى جۇڭفى كى جگرين كۇلى كراس دعاكو پر ھىگاتودالىي تك اس كى شرىس بچارىمگار

اورجب كسى شهرياديهات مين ينفي جاؤتوبيدعا يردهو:

14

ان الله اعز الاسلام بالعمام والالوية يعنی الله تعالی نے اسلام کوئیاموں اور جھنڈ وں سے عزت دی ہے۔
اسلام کوئیاموں اور جھنڈ وں سے عزت دی ہے۔
(۴۴) پیپیٹیا ب پاکٹیا نہ سے فارغ ہوجاؤ تو پہلے شرم گاہ کو دھوؤ کچر دوسرا کام کرو۔ جس بیٹیا ب پاکٹیا نہ سے فارغ ہوجاؤ تو پہلے شرم گاہ کو دھوؤ کچر دوسرا کام کرو۔ جس بت بازل ہوئی:

فيد رجال يحبون ان يسطهروا والله يحب المسطهويين ليخاس من اليحاوك بين جوطبارت عاصل كرفي كو پندكرت بين اورالله پاك لوگون كودوست ركمتا ب-

تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہتم لوگوں کے یہاں طہارت کا خاص اہتمام اور طریقہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا تذکر وقر آن میں آیا ہے، ان حضرات نے جواب دیا کہ:

والذى بعثك بالحق نبيا مامنا اموءة ولا رجل ياتى الخلاء فبله بشئ دون غسل فرجه بالماء يعنى الخلاء فبله بشئ دون غسل فرجه بالماء يعنى بماكر أب ورح ني بناكر بماس ذات كالم كماكر كتي بين جم في آب كورح ني بناكر بيجاب كرام م عرودت اورم دجب پاكاند جاتا ب توسب يميان شرم گاه كو پانى دووتا ب

جب پیشاب پائخانہ کے لیے بیٹھوتو قبلہ کی طرف چمرہ اور پشت نہ کرواوراس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی طرف نہ پشت پڑے نہ چہرہ پڑے، داہنے ہاتھ سے استنجانہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

> انه كان يا مر اصحابه ان لا تستقبلوا القبلة ولا تستنجوا بايمانكم ولا تستنجوا بعظم ولا بروث \_

كة ب ضحابة كرام من فرمايا كيتم لوك بحى فل اين البي طالب كى دعا كيول فيل ما تنظتے ہو۔ حدیثوں میں ہوتے وقت بید دعا بھی معقول ہے: بیائس و زئی وَ فَ هَ نُهُ بَعْنَ این البیار کودا۔ فی انالیم لور کودا۔

دومرى دعاييے:

اَلَـلْهُمْ بِکَ اَمُوْتُ وَاَحْیِیٰ ۔ لِینا اےاللہ تیری بی ذات پر مرتا ہوں(سوتا ہوں) اور زیمہ ہوتا ہوں(بیدار ہوتا ہوں)۔ جب سوکراٹھو تو سد دعا مزحو:

الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي اَحْمِانا بَعُدَمَا اَمَاتَنَا وَالَيْهِ الْشُورُ - يَعِنَ سِتَريف اى فداك ليے جس نے بس مار نے (سلانے) ك بعد مجرے زعرہ (بيدار) كيا ور بس قبر كى فيد كے بعد بيدار بوكراى كياں جانا ہے۔

جب سوتے میں ڈرکر جاگ جاؤ تو بید عارد حو:

اَعُودُ بِكلِمَاتِ اللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ وَأَن يُتُحْضَرُونِ-(٣٩) كَيْرُ مِي مِنْفِي كَا وَابِ

رہ ہی ہی رہے ہیں۔ رہ ہی ہی رہ ہی ہی ہے ہے۔ رہ ہی کا ہول سے بھی اپنی نجاست یعنی گنا ہول سے بھی پاک رکھو اور باطنی نجاست یعنی گنا ہول سے بھی پاک رکھو۔اللہ تعالی نے اس آیت ٹس بھی تھے دیا ہے:

وثيابك فطهر يتناب كرولواكواكرو

پیشاب، پائخانہ اور دومری نجاستوں ہے پاکی کے بغیر کپڑے نہ پہنے جائیں۔حتی الوسع جھہ اور عیدین میں ممامہ وغیرہ کونہ چھوڑو، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پران کا استعال فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ نے فرمایا: مثابہت پیدا کرنے والی (۳) جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے (۳) قوم لوط کا کام کرنے والے یعنی اغلام باز۔

سونے چاندی کے برتن میں عطراور تیل وغیرہ تک ندر کھواور نداس میں خوشبو ساگاؤ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن کے استعال مے منع فر مایا ہے۔ ریشی گدوں پرندسوؤ کیوں کدریشی کپڑے عورتوں کے لباس ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حربے ودیبا کا استعال ناجائز قرار دیا ہے۔

نداز ار کھولو، نہ نگے رہو، نہ ناز وادا کے ساتھ معثو قاندانداز سے قدم اٹھا کر چلو۔ حدیث شریف میں اس نازک رفمآری کے متعلق ہے:

انھا من اخلاق قوم لوط یعنی نازوادات بن سنورکر مُر دوں کا چلنا تو م لوط کے اخلاق ہے۔ (۳۲) اجمعی عورت سے تنہائی میں نہ ملو اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز نہ ملو، ایسی حالت میں شیطانی حرکات کا سخت خطرہ ہے۔ حضرت عرض فان ہے:

الشيطان \_ يعنى جب بمي كوئى مركى غير حرم عورت كرماته تنهائى ميں ہوتا ہے توان دونوں كا تيسرا شيطان بمي ہوتا ہے۔ ايى عورت ہے بھى بھى مصافحہ نہ كرو، جونہ تمہارى منكوحہ ہے اور نہ رشتہ يا رضاعت ك وجہ ہے تم پر حرام ہے اور نہ ايى عورت كا ہاتھ اپنے جہم پر ركھونہ اس كے جم پر اپنا ہاتھ ركھو، بلكہ احتياط كا تقاضہ سيہ كہ اپنے خاص متعلقين كے علاوہ كى حسين اجنبى مرد ہے بھى نہ معانقة كرواور نہ اس كا بوسد لوالبت قر ابت داروں كے ساتھ عجت كا طريقہ برت سكتے ہو۔ چتاں چہ حضرت جعفر ابن ابی طالب حبشہ كی جرت ہے واپس آئے تو رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے آئبيں اپنے سينہ ہے لگایا اور دونوں آئكھوں كے درميان بوسد ديا اسلام كى بيعت كے وقت بھى آئخضرت صلى اللہ عليہ وسلم

ماخلا رجل بامراة ليست له بمحرم الاثالثهم

مینی رسول الله صلی الله علیه وسلم سحابه کرایم توسم فرماتے نتے کرتم نی قبله کی طرف چیره کرونه واب باتھ سے استجا کرواور نه بڈی، کو براور میکنی سے استجا کرو۔

(۳) زیب وزیرت کے آواب تم ایی خوشبوت استعال کروجس کارنگ ظاہر ہوتا ہو۔ صدیث شریف میں آیا ہے: طیب السر جال مابطن لون او ظهر دیحہ وطیب النساء ماظهر لونه و بطن دیحہ یعیٰ مردوں کی خوشبودہ ہے جس کارنگ چھیا ہوا اور مہک ظاہر ہوا در عور تول کی خوشبودہ وہ جس کارنگ شاہر ہوا در مہک تھیں ہو۔

خلوف نامی خوشہوجس میں زعفرانی رنگ غالب ہوتا ہے ہرگز استعمال نہ کر والبت اگر رنگ دارعطر میں ایسے اجز اہوں جواس کے رنگ کو ابھرنے نہ دیں تو کوئی مضا نقتہ نہیں ہے۔اس متم کی رنگ دار چیز وں کا استعمال فخر و تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے اس طرح مرد ہوکرا پنے ہاتھوں اور ناخنوں کومہندی و غیرہ سے نہ رنگو، یہ تورتوں کا کام ہے اور انہیں کے لیے زینت ہے گراہے بعض جاہل مرد بھی کرنے سے بین ارباب علم فضل اور اہل عز وشرف کا طورطریقہ اس کے پالکل خلاف ہے۔

الکے بیں۔ار باب علم فضل اور اہل عز وشرف کا طورطریقہ اس کے پالکل خلاف ہے۔

عن تنا رکا طرف طرف اتران کی خلاف الدران کی لفل باتار تا از تا تا تا ہے۔

عورتوں کا طور طریقہ اصلیار کرنا اور ان کی لقل اتار نایا زنانہ حرکت کرنا سخت بری بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

اربعة يمسون والله عليهم ساخط ويصبحون والله عليهم ساخط ويصبحون والله عليهم عليهم غضبان المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ومن اتى بهيمة او عمل عمل قوم لوط يعني چارگروه اي بين جن كائح وشام خدا ك فضب بين گررتی ب (۱) مردول بين عورتول كى مشابهت پيدا كرنے والے (۲) عورتول بين سے مردول كى

خوب پھيلاؤ جبآدى سلام كرتا ہے تو اس كے ليے دس نيكياں كلمى جاتى ہيں۔

جب کوئی شخص تم سے مصافحہ کرے تو جب تک مصافحہ کرنے والا اپناہا تھ نہ تھنچ تم بھی اپنا ہاتھ نہ تھینچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے مصافحہ فر ہایا تو پہلے اپنا دست مبارک نہیں تھینچا اسی طرح جب کوئی تمہاری طرف منہ کرکے بات چیت کرے تو جب تک وہ بھی اپنا چہرہ نہ پھیرے تم اس کی طرف سے اپنا چہرہ مت پھیرواور جب کسی کے پاس تم بیٹھے ہو یا تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہوتو تم اس سے آگے نہ بڑھواور نہ اپنا گھٹا اس کے گھٹنے سے آگے کرکے بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ اس طرح کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آگے نہیں ہوتے تھے۔

کی غیرمسلم سے پہلے تم سلام نہ کرواگر وہ تم سے پہلے سلام کرے تو صرف وعلیم کہہ دیا کرو، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمی تھم دیا ہے کی غیرمسلم کے پاس خط لکھوتو اکسٹلام عَلَی مَنِ اتّبَعَ الْلَهُ دیٰ لکھو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس خط تحریر فرمایا تھا تو ای طرح سلام لکھا تھا۔ غیرمسلم سے ہاتھ ملانے میں نیز اس کے گھر میں نماز پڑھنے میں کہ بی جہیں ہے۔ دیمیں

اس منع فرمایا ب:

لاینبغی الصلواة من احد لاحد الا للنبی علیه السلام یعن سوائ نی کروسر کی طرف کی کاصلوة بھیجا

ای طرح کی کو جعلنی الله فداء ک یعنی مجھتم پرفدا کردے ندکھو۔ جب حضرت زبیر ا نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیاری میں میہ جملہ کہا تو آپ نے فر مایا تھا: مساتسو کست عورتوں کے ہاتھ میں اپناہاتھ بھی نہیں دیتے تھے۔ جب اپنی عورت کے پاس جاؤتو دوسروں کواس بات کا احساس تک نہ ہونے دو جاتے ہوئے تہمیں نہ کوئی دیکھ سکے اور نہ آبٹ یا سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

استحیوا من الله حق الحیاء قالوا کیف نستحیی من الله حق الحیاء قال احفظوا الراس و ما حوی من الله حق الحیاء قال احفظوا الراس و ما حوی و البیطن و ماوعی و اذکروا الموت البلا و فروا زینة الحیاة الدنیا یعنی لوگواتم لوگ الله حیا کرتے ہوئے حیا کا پوراحق اداکرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم الله سے حیا کہ مطابق کیے حیا کریں؟ آپ نے فرمایا: (۱) تم لوگ اپنے سر اور اس کی تمام چیزوں یعنی منہ زبان، کان، آنکھ، تاک عقل و دماغ کی مفاظت کرو (۲) شکم اور اس کی تمام چیزوں یعنی منہ اس کی تمام چیزوں یعنی مار دریات اس کی تمام چیزوں یعنی کھانے کو وارش مگاہوں کی حفاظت کرو درا کی محادر دیات اس کی تمام چیزوں یعنی کھانے کو یا و کرو (۳) اور حیات درنا کی بکارچن و ل کوچھوڑ دو۔

(۳۳) سلام ومصافحہ اور ملنے کے آ داب تم لوگ آپس میں علیک سلیک کوخوب پھیلاؤ کوشش کرو کہ دوسروں سے پہلے تم خودسلام کرو، اس کی وجہ سے تہیں عوام معزز ومحتر تم مجھیں گے۔خدا کے یہاں تم کو اجر ملے گا اور دنیا کی سوسائٹی میں عزت وفضیلت کا تحفہ لے گا۔حضرت عبداللہ بن مسعود گا قول ہے:

السلام اسم من اسماء الله وضعه فيكم فافشوه فيكم فافشوه فيكم فان الرجل اذاسلم كتب له عشر حسنات يين "ملام" فداكنامول يس ايكنام بنداتم اكتباركاندراك ركها بدلنداتم اكتباركاندراك ركها بدلنداتم اكتباركاندراك ركها بدلنداتم اكتباركاندراك وكالم

ے بحبت ہوتو خدا کے لیے ہی ہو۔ یہ ہاتی مسلمان کاشیو وُزیدگی ہونی چاہئیں۔

(۳۲) حسب ونسب برخو وفخر نہ کر واور دوسرول کوطعنہ نہ دو و

اپ حسب ونسب اور خاندان پر نہ فخر کر واور نہ دوسروں کو خاندان اور نب پر
طعنہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تی سے منع فر مایا ہے۔ حدیث شریف
میں ہے کہ:

شعبتان لايتو كها امتى النياحة والطعن فى الانساب ـ يعنى مرى امت من أوحدوماتم اورنب پرطعنزنى كى وبار جگ ـ بخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب كخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب كخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب كخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب كخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب كخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماكر دُرايا ب

تم جسنس ہواس کے خلاف بھی دعویٰ نہ کر داور دوسری نسل سے اپنے کومت ثابت کرویہ بات کفر تک کوئی جاتی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

من ادعیٰ لغیر ابیه وهو یعلم فقد کفر ومن ادعیٰ قوما لیس فهو منهم فلیبتوا مقعده من النار ومن الدعیٰ رجلا بالکفر او قال عدو الله ولیس کدالک الاحارت علیه ۔(۱)جم فض نے جان او چرک دوسرے باپ داداے ہونے کا فلاد گوئی کیا تواس نے کفر کا کام کیا (۲) اورجس نے الی قوم ہے ہونے کا دوئی کیا جس ے دوئیس

(۱) يتتر حفرت الم بخارى رحمة الشعليك كآب الاوب المفرد عليا كياب-

اعسر اہیتک بعد یعنی زیر اہم نے اب تک اپنا گنوار پن نہیں چھوڑ ا،علاء سے منقول ہے کہ آپس میں ایسانہ کہا جائے۔

(مم) تعلقات اوردوی کے آداب

کی فض کے صلعۂ اڑیں اپنااثر پھیلانے کی کوشش نہ کرو بلکہ آ دی کے گھر میں یااس کے صلعۂ اثر میں تم امامت تک نہ کرو، ہاں اگروہ اس کی اجازت دے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لا يؤمن الرجل في بيته و لا في سلطانه الا باذنه \_ يعنى كى آدى كريس ال كى اجازت كى اخرار من اس كى اجازت كى بغيرامات ندكى جائے۔

تم بھی اس کی خواہش نہ کرو کہ لوگ تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

> من سوہ ان یمثل له ابن آدم قیاما و جبت له النار یعنی جو اس بات سے خوش ہو کہ آدی اس ک تعظیم کے لیے کھڑا ہوجائے تواہے آدی کے لیے جہنم کی آگ ضروری ہوجائے گا۔

اگرتم کوکی سے خدا کے لیے مجت ہے تو اس سے اپنی اس محبت کا ظہار کردو کہ میں تم سے
اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک صحابیؒ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر کہا کہ میں فلاں آدی
سے خدا کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے میری اور کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے پوچھا کہ اس صاف
محبت کی خبر تم نے اپنے دوست کو بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تم اسے اس بات کی
خبر کردو۔ چتاں چہ جب اس صحابیؒ نے اپنے دوست کواس کی اطلاع دی تو اس دوست نے کہا:

أحبك الله الله ي أخبين له يعنى جمن فداك واسطيم في بعد عجت كى بورجهين الخامجوب بنالي

بغرض اور خلصانه تعلقات ایک تم کی عبادت ہے جس کی جزاجنت تک ہوتی ہے۔ کسی

واقعی کافر ہے تب تو کئے والا سچا ہے اوراگر و والیانیں ہے تو پھر کافر بنانے والاخود کفر کو لے کروا پس ہوتا ہے۔ تم نیکل کی تبلیخ اور برائی ہے منع کرتے رہو، مگر کسی کلمہ کو کوا پٹی زبان ہے ہر گز کافر نہ کہو۔ سسلمان کو کافر کہنا خدا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جس کی سز اضر ور ملنی ہے اور آ دمی اپنے وین

وایان ہوتا ہے۔ (ایمان ہوتی کی باہمی زندگی دنیا کی جنت ہونی جا ہے

میاں بیوی کی زندگی کو بمیشہ گھر کے لیے جنت بنائے رکھو،اس میں بھی کمی فتم کی خرابی نہ پیدا ہونے دو۔اگر مرداور عورت مل کرخوشی کی زندگی گزار دیں گے تو سارا کنبہ خوش وخرم رہے گااور سب کی زندگی تر وتازہ رہے گی۔اگرزن وشو ہر میں ذرا سابال پڑا تو خاندان کی زندگی تک تلخ ہوجائے گی اوراولا دکی تعلیم و تربیت پر بہت برااثر پڑے گا۔ای لیے صدیث شریف میں ہے:

احسنكم اخلاقاً احسنكم لاهله يعنى مملانوں من بهترين اخلاق والاوى فض بجوائي الل وعيال كيلي خُرش طلق ہو۔

اصلاح ذات البین کواسلام میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

آلا انبئكم بدرجة أفضل من الصلوة والصيام والصدقة قالوا بلي قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة \_يعن آخضرت سلى الشعليو ملم نفح محابة في فريد والي الميم وتبك فرندوول جونماز، روزه، ذكوة م يعى افضل مي، محابة في عرض كياضرور بتايكيا رسول الله! آپ نفر مايا درجد ذات اليمن كي خوشكوارى كام اور الله! آپ فرمايا درجد ذات اليمن كي خوشكوارى كام اور

ہے تہ پراس کا نمائند آگ جی ہے (۳) اور جس نے سلمان کے کا فرور کے کا دور ایسائیں ہے تہ پر کا فرور کے دون کیا اے اشکاد شن کہا اور دو ایسائیں ہے تہ پر سیاے فود کئے دالے پراوٹ آئی ہے۔ (۲۰۰۱) کسی کل کہ کو کو کا فر نہ کہوا ور شراسے فاسق و فاجر کہو! سی کل گو کو کا فرکہ تا یا اے قاس و فاجر کہا فطر تاک خلطی ہے۔ تم اس سے بمیر پیشن کئی کے کہر کو کو کا فرکہ تا یا اے قاس و فاجر کہا فطر تاک خلطی ہے۔ تم اس سے بمیر پیشن کے

シントルナシュルータラでは

لا يومى رجل رجلا ولا يوميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذالك يعن الركوئي آدى كى آدى رتبت باعدتا بها كافركتا باورده ايمانين موتا تو پحر اس كابات فوداى راوت آتى ب

مديد شريف على م كد:

مساب المسلم فسوق وقتاله كفو يعيى مسلمان كوگالى گوچ ديالتي إدراس سال ناكفر -

دور كامديث ريف يى ع:

ایما رجل قال لاعیه کافر فقد باء بها احدهما یعنی جوشن این ملمان بحالی کوکافر کے گاتودونوں سے ایک پریہ بات گئی جائے گی۔

ال عن إدوصاف السلم في يومد عثر يف ع:

اذا قال الاحب كافر فقد كفر احدهما ان كان
الذى قال له كافراً فقد صدق وان لم يكن كما قال
فقد باء الذى قال له بالكفور ينى بركولي آدى كى
درر كوكافر كما عقال له بالكفور عنى عايك فركرتا ع، اگروه

عمر ڈا صالح آ دی کے لیے صالح مال بہت انھی چڑ ہے۔ مال حاصل کر وخو دکھاؤالل وعیال کو کھلاؤاور خدا کی راہ میں خرج کرو۔ حلال کمائی کو حلال طریقے سے کھاؤاور کھلاؤ گے تو ثواب پاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

لعیٰی اپنے باز و سے کما کرخود کھانا اور متعلقین کو کھلانا اُڑاب کا کام ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ:

ان الله یحب العبد القوی من العبد الضعیف یعنی الله تعالی تندرست و صحت مند بنده کو کمزور کے مقابلہ میں زیادہ پند

اس لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کو برقر ارر کھا جائے ، تا کہ ذمہ دارانہ طریقے ہے دنیا میں اپنی اورا پے متعلقین کی زندگی گز ارنے میں آسانی ہو۔

البته كمانے بہنے من فنول فر چی برگزند كرو قرآن كيم ميں ہے:
ان المبلرين كانوا اخوان الشياطين \_يعى بياطريقه پر
فرج كرنے والے شياطين كے بعائى بنديں -

مديث شريف يل ع:

کان یہ بنھی عن قبل وقبال واضاعة الممال و کثوة السوال یعنی عن قبل وقبال واضاعة الممال و کثوة السوال یعنی آخضرت ملی الشطیروسلم بیکار باتوں اور مال کے ضائع کرنے تھے۔ وولت وثروت خداکی تعمت ہا ہے بیجا طریقہ سے ضائع کرنا ناشکری ہے۔

زن وشو ہر کی خوشگواری کے لیے اگر طرفین کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو گناہ نہیں ہے کیوں کہ اصلاح ذات البین میں ہاہمی دلجوئی کے لیے فلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے تو پھر میاں بیوی کی جنت کے دوزخ بن جانے کا خطرہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے:

لیس الکذاب الذی بصلح بین الناس فیقول خیراً
او یسمی خیسراً یعنی وه آدی جمونانیس ب جولوگول می سلخ
ومصالحت کرائے کے لیے کوئی اچھی بات کیم یا کوئی اچھی بات
المل کرے۔

حضرت ام كلثوم بنت عقب هرماتي بين كه:

لم اسمعه يوخص في شئ مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المعراة زوجها يعني ش ني اتخفرت على الشعايد وحديث المعراة زوجها يعني ش ني اتخفرت على الشعايد و مم كوان تمن باتول كعلاوه اوركى معالمه شي جمود بولني اجازت ويت بوي نيس سنا (۱) اوكول ك ورميان مل ومعالحت من (۲) مروك الي عورت ما تقلوكر في من (۳) مودت كفتكوكر في من (۳) مودت كفتكوكر في من (۳)

(۴۹) مسلمان کا دل کشاد اور دستر خوان وسیع ہونا جا ہیں مسلمان کا دل کشاد اور دستر خوان وسیع ہونا جا ہیں مسلمان کی زندگی نہایت صاف تقری اور سادہ ہونی چاہیے، مگر کھانے پہنخ اور رہوا نہ ہونا سے بیں ایسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ بھی کسی موقع پر ونیا بین مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ ایک موقع پر آنخیفرت مسلمی اللہ علیہ دسلم نے حصرت مروبین عاص ہے فرمایا کہ:

ياعمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح يعنىا

(۳) عورت اپنے شو ہر کے گھر کی ذمہ دار اور گراں ہے (۴) ملازم اپنے اپنے مالک کے مال میں ذمہ دار ہیں ان میں سے ہرا یک ذمہ دارے اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہوگا۔

عورت اپنشوہر کے گھری ملکہ ہاں کے حسن انظام سے گھری حکومت کی نیک نامی اور کامیا بی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ نہایت دیا نت داری کے ساتھ اپنے گھری عزت آ پر دکو قائم رکھے اور اسے آباد کرنے کی کوشش کرے تاکہ آنے والے اور پڑوی کو گری ہی اس کی سلیقہ مندی پرخوش ہوں اور دوسری عورتیں اس سے سبق لے کر گھر کے کام اور آنے جانے والے لوگوں کی خدمت میں اپنی نیک نامی جانیں۔ حضرت ابواسید ساعدیؓ نے اپنی شادی میں رسول الشیطیہ وسلم کی دعوت و لیمہ کی تو نئی ہوی نے جو ایھی دہی تھیں دعوت کا سارا انظام کیا اور مہمانوں کی خدمت کی: و کانت امو اتلهٔ خادمهم و ھی العووس یعنی اس دعوت میں ابواسید میں بوی جو کہ دہی تھیں۔

گھر کے دوسرے کام بھی جہاں تک ہو سکے خود کرنا چاہیے اور امور خانہ داری کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے تا کہ گھر کے بند و بست میں خلل نہ پڑے۔
ایک مرتبہ کثیر بن عبیدًام الموشین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائش کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میہ کپڑ اتم ذرا تھام لوتا کہ میں کاوں ، داوی کا بیان ہے کہ میں کپڑ ا کپڑ کر عرض کیاام الموشین! اگر میں باہر جاکراس بات کی خبر کردوں تو لوگ اے آپ کا بکل کہیں گے میں کر آپ نے فرمایا: ابسے سو شانک انب لا جدید لمن لا بلیس المحلق یعنی تم اپنا کام دیکھو۔ بات ہے کہ چھن برانا کپڑ انہیں بہنتا ہے اس کے لیے نیا کپڑ انہیں ہے۔

(۵۲) والدین کے حقوق اوران کے ساتھ نیک سلوک ماں اوران کے ساتھ نیک سلوک ماں باپ کے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں اوران کی ہر طرح کی خدمت اورخوشی میں اولاد کے لیے راحت ہے۔قرآن تھیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے اور فرمایا ہے کہ تہمارے دب نے فیصلہ کرد کھا

(۵۰) اطمینان کی زندگی گر ارکراسلام برگل کرو رجسنے کے لیے مکان بنانا بھی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ تاکہ سلمان دنیا میں عزت وآبردکی زندگی گزارے اور اس کی اولاد کے لیے ٹھکانہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب:

من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنى \_ يعنى آدى ك خوش نصيبى بهد (۱) اس كا گر كثاره مو (۲) اس كارون يك مو (۳) اوراس كى موارى عمده مور (۵) خاندان اور كر ميس عورت كى و مدوارى

خانگی زندگی کے سدھارنے میں گھر کی ملکہ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں عورت سلیقہ مند ہے تو سارا گھر ہیں خوش وخرم اور پھولا پھلار ہے گا اور اگر عورت خدا نخو استہ بے سلیقہ ہے تو پھر گھر کا خدا ہی حافظ ہے۔ مسلمان کے گھر کے آباد ہونے میں مردکی طرح عورت کی بردی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والرجل راع فی اهله والمراة راعیة فی بیت زوجها والخادم فی مال سیده یعنی مب یست زوجها والخادم فی مال سیده یعنی مب کسب پروائه مواورس کسب ایخ گول (ریوژ) کی بارے میں جواب طلب کے جاؤگ (ا) امام گرال اور ذمہ دار ہے اور وہ اپنے باتحت کے بارے میں جواب دہ ہے (۱) ام گرال اور ذمہ دار ہے ایل وعیال میں ذمہ دار ہے

نے فر مایا مال کے ساتھ، جب چوتھی ہار میں نے عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فر مایا اپنے ہاپ کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ قر ابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

ماں باپ کی نافر ہانی اور ان سے ترک تعلق شرک کے بعد مب سے بڑا گناہ ہے، اس
لیے بھی والدین کی نافر ہانی نہیں کرنی چا ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرا می و
خطاب کر کے فر ہایا کہ کیا بیس تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کو شد بتاؤں کہ تم اس سے بچے رہو، تمن
باریہ حبید فر مانے کے بعد آپ نے فر مایا:

الا شراک بالله و عقوق الوالدین و جلس و کان
متکنا الا وقول الزور مازال یکورها یعنی ب براا
گناه الله کی ماتھ کی کوشر یک خبرانا ہاس کے بعد والدین ہ
ترک تعلق کرنا ہاس کے بعد فبر دار جموث بات بولنا ہے، یہ آخری
جملے فرماتے وقت آپ بیٹے گئا اور بار بار اس دیراتے رہے۔
البتہ برائی اور گناہ کی باتوں میں والدین کی فرما نیر داری نہیں کی جاسمتی بلکہ اس میں
نافرمانی کرنی چا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

لاطاعة لمد حلوق فی معصبة المخالق لینی فالق کی معصبة المخالق لینی فالق کی معصبة المخالق لینی فالق کی معصبت کرے کئوں کا طاعت نہیں کی جائتی۔

(۵۳) اولا در کے حقوق فی اوران کے سماتھ مزی مسلوک اولا در کئے حقوق فی اوران کے سماتھ بڑی مجت وشفقت کا برتا ذکر تا چاہیے اور اس کی تعلیم و تربیت اور زندگی سنوار نے جمل اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا چاہیے۔اس کے لیے زن وشو ہر کی زندگی کا نہایت صاف تقرااور پاکیزہ ہوتا ضروری ہے۔تاکہ بچاس میں اچھے انداز جس پروان پڑھیں۔جوچن ہرا بجرااور رنگ د بوے مالا مال ہوگا اس کے چن نرا در بیا میں اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی چن زادے بھی باغ و بہار بے رہتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی

ہے کہ تم صرف ای کی عبادت کرواور والدین کے ماتھ احسان کرواگر ان کس سے کوئی ایک یا دونوں ہی تھا ان کوشڈ انٹو اور نہ جھڑ کوجی کہ ان کو دونوں ہی تہارے مانے پڑھا ہے کا مزل کسی تھی جا کی وقت مجت وشفقت کے ماتھ ''اف' بھی نہ کہو بکد ان سے زم اور میٹی بات کرواور ان کے لیے ہروت مجت وشفقت کے ماتھ ہر خدمت کے لیے تیار رہواور ان کے تی میں وعاکرتے رہوکدا سے اللہ اتو میرے والدین پروجم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچین میں مجھے پروجم کرکے میری پرورش کی ا

بین ما ہوں سے برے وہاں ما ہے ہوں اور اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سے موال کیا کہ اون حضرت عبداللہ بن مسود نے ایک مرتبدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موال کیا کہ اون سائل اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: برالوالدین سے نی مال باپ کے ساتھ اچھا برتا ہؤ کہا اس کے بعد کون سائل؟ آپ نے فرمایا تجراللہ کی راہ میں جہا دکرنا۔ کرنا ، انہوں نے بوچھا اس کے بعد پھرکون سائل؟ آپ نے فرمایا تجراللہ کی راہ میں جہا دکرنا۔

حفرت عبدالله بن عرها فرمان ب:

رضا الرب فى رضا الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد رضا الرب فى سخط الوالد ريحى الشرقالى كى ورضا الوالد ريحى الدراشة الى كى الموالد ريحى الشرقالى كى الموالد ك

باپ کے مقابلہ ٹی بھن اسباب کی وجہ سے مال کاختی اولا دیرزیا وہ ہے۔ حضرت معاویہ بن حید ڈے روایت ہے کہ ٹی نے ایک مر تبدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عالكيا:

یارسول الله من ابر قال امک قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال ابداک شم الاقوب الین شم کی ماتھ تیک طوک کروں؟ آپ نے فربایا اپنی بال کے ماتھ، ش نے وض کیا ماتھ، ش نے وض کیا اپنی بال کے ماتھ، ش نے وض کیا کی ماتھ تیک ملوک کروں؟ آپ ماتھ نیک ملوک کروں؟ آپ

### تصانف ورية اسلام حضرت مولانا قاضى اطهربار كبوري

(۱) اسلامی نظام زندگی

(۲) اسلامی مندکی عظمت رفته

(۳) اسلای شادی

(٧) العرب والهندفي عهد الرسالة (عربي)

(۵) اتماريد

(٢) افادات حن بقري الله عن ١٠٠٠

(٧) العقد الثمين في فتوح البندون وروفيها من الصحلية والتابعين (عربي) ص: ٣١٣

(٨) آثارواخيار

(٩) البندفي عبدالعباسيين

(۱۰) بنات اسلام کی علمی و دینی خدمات

(۱۱) تاریخ اساءالتات (عربی)شرح تعلق

(۱۲) تبلغ تعلیمی سرگرمیال عبدسلف میں (۱۲)

(۱۳) تدوین سیرومغازی سیرومغازی

۱۲) تذکره علمائے مرارکیور ص

(١٥) جواہرالاصول في علم حديث الرسول (عربي) تعلق وقيح

(١٢) عج کے بعد

(١٤) حكومات العرب في الهندوالسند (عربي)

(۱۸) خلافت راشده اور مهندوستان ص: ۲۸۰

(۱۹) خلافت اميداور مندوسان ص: ١٦٥

(۲۰) خلافت عباسيداور مندوستان ص :۵۵۸

(۲۱) خیرالقرون کی درسگا ہیں اوران کا نظام تعلیم وتربیت ص:۳۹۲

(۲۲) خواتین اسلام کی علمی و دینی خدمات ص:۱۸۰

طرح اولاد کے حقوق کی بھی تلقین فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اولا دہمہارے دل کی خوشبواور ریحان ہیں، تم ان کے ساتھ محبت وشفقت کا برتاؤ کرو، ندان کو گالی گلوچ دو ندان سے جھوٹا وعدہ کرو، ندان کے سما سے ان کے والد یا والدہ کو برا بھلا کہواور ندان کی طفلا نہ غیرت وحمیت کو تھیں پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آتا اپنی بائدی کو باربار خدمت کے لیے بلاتا تھا اور اس کے ساتھ ذکت آمیز سلوک کرتا تھا اور اس پراس کے لڑکے نے جوائ آتا ہے تھا اپنے باپ سے تحت کلامی کی اور باپ نے اسے نیز ہارا جس سے وہ مرگیا، اس کا مقدمہ حضرت عرقی عدالت میں پہنچا آپ نے فیصلہ کیا کہ تو نے اپنے بائدی زادہ لڑکے کو تل کیا ہے آگر اولاد کے قصاص میں والدین کی جان لین جائز ہوتا تو میں الدین کی جان لین جائز ہوتا تو میں اس کے قصاص میں تیری گردن ماردی تا، پھر آپ نے دیت دلوائی۔

بچوں سے کوئی وعدہ کروتو پورا کرو، ورندان کا ذہن بھی جھوٹ اور ہے وفائی کے لیے

بچین ہی سے تیار ہوجائے گا، اگر گھر انا شریف، نیک، دینی اور اسلامی ہوتا ہے تو اولا دبھی صالح اور

نیک ہوتی ہے۔ صالح اولا دکی بڑی فضیلت آئی ہے، حضرات انبیاء نے اولا دکوقر ۃ العین یعن آئی کھ

کی شخنڈک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اپنے اور دوسر سے بچوں سے بے انتہا محبت
فرماتے سے اور ان کی بلائیں لیتے سے، ان کو خود سلام فرماتے سے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ

پھرتے سے، ان کی طفلانہ حرکتوں پرخوش ہوتے سے دھزات صحابہ کرام کے یہاں جب کوئی بچہ
پیرتے سے، ان کی طفلانہ حرکتوں پرخوش ہوتے سے دھزات صحابہ کرام کے یہاں جب کوئی بچہ
سیدا ہوتا تو اسے خدمت نبوی میں فور الاتے سے اور آپ سے برکت حاصل کرتے سے اور اس کے
حق میں دعا ئیں کراتے سے۔ نیز صحابہ کرام خور معمولی اور موٹے کیڑے پہنچ سے گر اپنے بچوں کو
اور کور توں کوا چھے کیڑے پہنا تے سے۔ دھزت عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ کرام گھر کے بچوں کو
اور کور توں کوا چھے کیڑے پہنا تے تھے۔ دھزت عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ کرام گھر کے بچوں کو

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے ان نرم ونازک پودوں کی جب تک پورے طور سے آبیاری اور دکھ بھال نہیں کی جاتی ، ان میں اچھے برگ وہار نہیں آتے۔ اولا دکی تعلیم وتربیت کا سب سے پہلا اور سب سے کامیاب مدرسہ والدین کی آغوش ہے۔ اگر اس مدرسہ میں بچہنا کامیاب رہاتو پھر بڑی سے بڑی تعلیم گاہ بھی اسے انسان نہیں بناسکتی۔

|    | A |
|----|---|
| м. | " |
|    |   |

| ************ | Yr                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۸: <i>گ</i> | (۲۳) د یوان احمه (عربی) شرح و تعلیق                           |
| MAY: P       | (۲۴) ديار پورب مين علم اورعلماء                               |
|              | (۲۵) دیار پورب کے ملمی ودینی خانواد ہے                        |
| ۵۸۸:۵        | (٢٦) رجال السندوالهندالي القرن السابع (عربي)                  |
| ص:۳۸         | (۲۷) صالحات                                                   |
| ص:۱۹۵        | (۲۸) طبقات الحجاج                                             |
| ص:۲۰۰۰       | (۲۹) عرب د مندعهد رسالت میں                                   |
| ص:۳۳۹        | (۳۰) علی وسین ا                                               |
| ص:٧٤         | (m) علمائے اسلام کے القاب وخطابات                             |
| ص:۲۵         | (۳۲) قاعدہ بغدادی ہے سیجے بخاری تک                            |
| ص:۳۵۰        | (۳۳) قاضی اطهر مبار کپوری کے سفرنا ہے                         |
| ص:۲۳۸        | (۳۴) كاروان حيات خودنوشت                                      |
| ص:۱۲۵        | (۳۵) معارف القرآن                                             |
| ص:۲۷۱        | (۳۷) مآثرومعارف                                               |
| ص:۲۰۰        | (٣٤) مي طهور (ديوان قاضي اطهرمبار كيوري)                      |
|              | (۳۸) محر کے زمانہ کا ہندوستان مع ہندوستان صحابیہ کے زمانے میں |
| ש:יחץ        | (۳۹) مسلمان                                                   |
| ص:۲۲۸        | (۴۰) مسلمانوں کے ہرطبقہ اور ہرپیشہ میں علم اور علاء           |
| ש:יחד        | (۱۲) مكتوبات امام احمد بن صنبل "                              |
|              | (۲۲) مطالعات وتعليقات                                         |
| اص: ۲۵۰      | (۳۳) داغ فراق<br>(سام) در نام می کردن                         |
| ש:יייי       | (۳۴) ہندوستان می <i>ں عر</i> بوں کی حکومتیں<br>(مهر)          |
| ص:۴۰۰        | (۴۵) ہندوسند کے قدیم علماء<br>(۱۷۷۶) مصدر مصر علم سے مصر      |
| ٧٠:٠٠        | (۴۷) ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت                           |

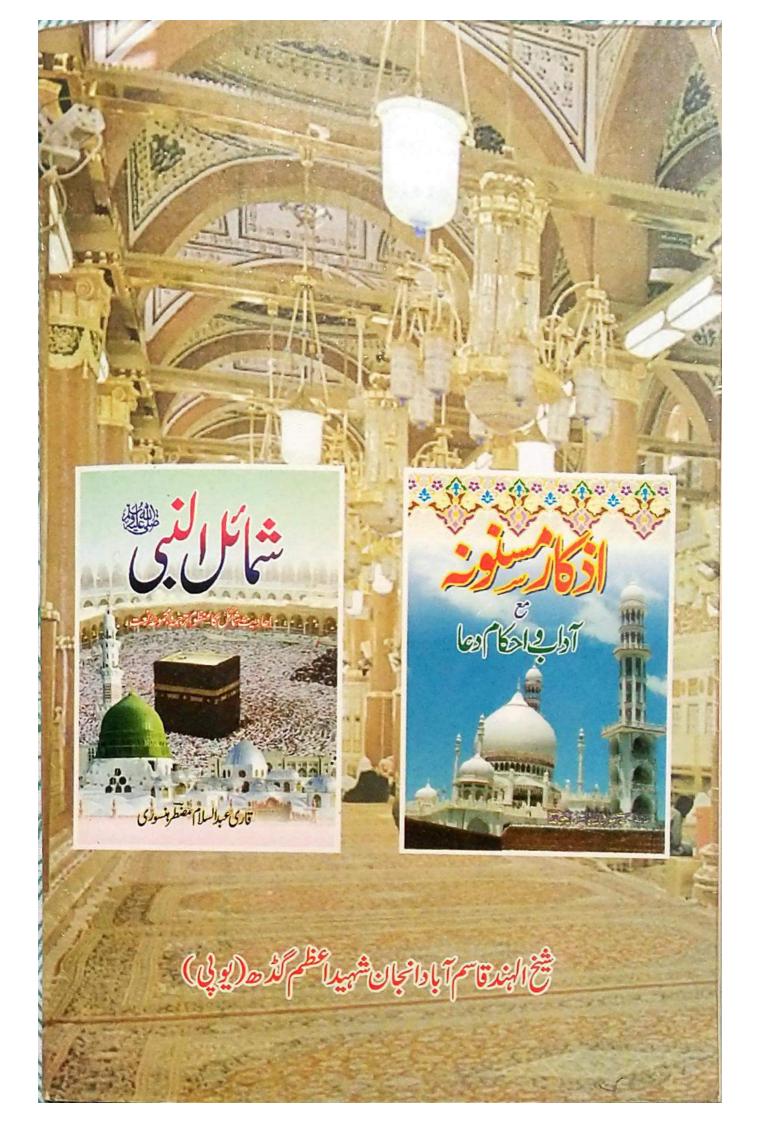